



فرحان علی قادری عبدالرو ف روفی ،اولیس رضا قادری اور دیگرنعت خوال حضرات کی پڑھی ہوئی مشہورنعتوں کا گارستہ

100 مشهورتسيل

خاکبانی رمول محد عمران انجم

روبی پیلی کیٹین

دكان مبر13-الحدماركيث اردوبازار، لا موردون : 042-7243301

Email: ruby\_publishers@yahoo.com

### بے شک اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے (القرآن)

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اساعت ----- محرعران انجم ناشر ----- وزكيبور كيوز نگ سنفر، لا بور كيوزنگ ----- چوېدرى طاهر حميد پرنفرز ----- چوېدرى طاهر حميد حميد حميد حميد

تيت: -/250

اسثاكسي

روبی پیلی کیشن

يهلى منزل، المعران سنتر، 22 اردوباز ارلا بور، بزن 1340514-0322

## 100 مشهور نعتيل

| 11        |                                       | جير لفظ                                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13        |                                       | 1- نہیں ہے دور ہیں منزلیر                  |
| 14        |                                       | 2- سبے أولى واعلى جارا                     |
| 15        | ے اگر                                 | 3- فاصلول كوتكلف ہے ہم ـ                   |
| 16        | ملام آیا پیام آیا                     | 4- زےمقدر حضور عن سے                       |
| 17        | ر کیتا رہا                            | 5- يائم علية ثمر علية بر                   |
| 18        | سب بائے والے                          | 6- چک تھے سے پاتے ہیں                      |
| 20        |                                       | 7- جھےدر پہ پھر بلانا مدنی م               |
| 21        |                                       | 8- نهيم كاتصور شدخيال طور                  |
| 22<br>23  | <b>ت در پ</b> ائی                     | 9- برلخله برحمت کی برسا                    |
| 23        | الله أي الله                          | 10- جشن آمد رسول المطلقة                   |
| 25        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11- كر على كاندورياتا                      |
| <b>26</b> | ےدرکی فضائ کوسلام                     | 12- ياربول الله عنظية                      |
|           |                                       | (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

| •  |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 13- مراہیمبرطیف عظیم ترہے                                                               |
| 31 | 14- اےدیے کتابدار                                                                       |
| 32 | 15- دلجس سے زندہ ہے وہ تمناشھی تو ہو                                                    |
| 34 | 16- خسروي الحجي لكي ندسروري الحجي لكي                                                   |
| 35 | 17- محبوب كى محفل كومجبوب سجاتے ہيں                                                     |
| 36 | 18- شاوىدىنەشاوىدىنە                                                                    |
| 39 | 19- مين سوجاؤن بالمصطفى مستحمية كهتي                                                    |
| 40 | 20- میشامیشا بے میرے محصلی کانام                                                        |
| 42 | 21- برم کونین سجانے کے لئے آپ آئے                                                       |
| 43 | 22- منگتے خالی ہاتھ ندلوئے                                                              |
| 44 | 23- وه نبول ميس رحمت كقب يانے والا                                                      |
| 45 | 24- نورى محفل به جا درتى نوركى                                                          |
| 47 | 25- مصطفى جان رحمت بدلا كحول سلام                                                       |
|    | 26- حقيقت مين وه لطف زندگي پايانبين كر                                                  |
| 53 | 27- جردوجهولي ميري يا محمقات                                                            |
| 54 | 28- خدا کاذکرکرے ذکرمصطفیٰ کندکرے                                                       |
| 55 | 29- مے کا سرے اور شندیدہ                                                                |
| 56 | 30- لوح بھی تو قلم بھی تو تیراو جودالکتاب<br>سر مند |
| 57 | 31- آپ فرالبشر آپ فیرالوری                                                              |

| 58 | 32- محمد عليه كاكراك مهاداند بوتا                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 33- نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں                                                                             |
| 60 | 34- کس بات کی کی ہے مولائری گل میں                                                                             |
| 61 | 35- مراول اور مرى جان مدين وال                                                                                 |
| 62 | . 36- وه شع اجالا جس نے کیا                                                                                    |
| 63 | 37-سوئے طبیہ جانے والو!                                                                                        |
| 64 | 38- رسول مجتنى عَلِيْقَة كَبُ مُحْمِصَطَى عَلِيْقَة كَبُ مُحْمِصَطَى عَلِيْقَة كَبُ مِحْمِصَطَى عَلِيْقَة كَبُ |
| 65 | 39- سلام اس بركبس نے بے كسوں كى وظيرى كى                                                                       |
| 67 | 40- ثم دَاتِ خداست نه جداجونه خداجو                                                                            |
| 68 | 41- برلخطه ب دحت کی برسات مدینے میں                                                                            |
| 69 | 42- اهكِ عُم دن دات بينا                                                                                       |
| 71 | 43- چک تھے ہے یاتے ہیں سب یانے والے                                                                            |
| 73 | 44- التذكرم التذكرم الثراليد                                                                                   |
| 75 | 45- الله في المجايا سركار ك قدمول ميل                                                                          |
| 76 | 46 علام بيل غلام بيل رسول عليه كالمام بيل                                                                      |
|    | 47- آئے والوبیرو بتاؤشمر مدید کیا ہے!                                                                          |
|    | 48 بيزامحه علي والالبنداات تاريال                                                                              |
|    | 49- کتی پُرنورشیں ہے بخدا آن کارات                                                                             |
| 80 | 50- محصور به مربالا مرفي مربي المرابية                                                                         |

|     | ·                                        |          |      |
|-----|------------------------------------------|----------|------|
| 81  | الاوسدار ہوے تیراسو ہناحرم               | شا       | -51  |
| 83  | صول کو در تمهارال گیا                    | عا       | -52  |
| 84  | کھے جس کو جی نہیں بھرتا                  | ,        | -53  |
|     | م کوائی طلب سے سوا چاہئے                 | a        | -54  |
|     | یے کو جائیں ہے جی جا ہتا ہے              | يد       | -55  |
|     | ں مدت ہے اس آس پر جی رہی ہول             |          |      |
|     | ل سوجاوَل يامصطفیٰ " کہتے کہتے           |          | 1    |
| 90  | ما الله الله الله الله الله الله الله ال |          | '    |
| 92  | ب كياميس نے وسيله شام كى توقيركو         |          |      |
|     |                                          |          |      |
| 95  | مدلوش سركار مريخ                         | مصم      | -61  |
| 97  | نبي عليه صبح وشام سيحيّ گا               | Ļ        | -62  |
| 98` | وى اميد بركار على                        | 7.       | -63  |
| 99  |                                          |          | 1'   |
| 105 |                                          | <b>b</b> | -65  |
| 148 |                                          | ,        | -66  |
| 109 |                                          |          | 67   |
| 112 | " <b>-</b> U".                           | 17.1     | 4474 |
| 114 | راق مديد نال دور با به سيدان             | <b>.</b> | 69   |

| 117        | 70- اے کوئے مجبوب کے مسافر                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 119        | 7- عشق میں تیرے بھی کاش میکھل کر دیکھو<br>7- عشق میں تیرے بھی کاش میکھل کر دیکھو |
| 120        | 72- میشها درید دور ہے جانا ضرور ہے                                               |
| 123        | 73- كىلا ہے بھی کے لئے باب رحمت                                                  |
| 125        | 7.0                                                                              |
| 127        | 75- موكرم سركار علي اب تو مو كي غم ب شار                                         |
| 130        | 76- ان کی میک نے دل کے غنچ کھلا دیے ہیں                                          |
| 131        | 77- بھیک عطا اے نی مختشم علیہ ہو                                                 |
| 133        | 78- اجا تک دشمنوں نے کی ج حالی یا رسول اللہ علیہ                                 |
| 136        | 79- تعتيل باغتاجس سمت وه ذيشان حميا                                              |
| 138        | 80- اذن ل جائے كرمدين كا                                                         |
| 140        | 81- خرالبشر علي يرلا ككول سلام                                                   |
| 143        | 82- مراول یاک موسر کاروان و نیا کی محبت سے                                       |
| 146        | 83- دل درد ے کی طرح اوٹ رہا ہو                                                   |
| 147        | 84- ترے تربال جبی یا مولائ الله                                                  |
| 151        | 85- خوندى شوندى موا مدينے كى                                                     |
| 153        | 86- جس در سے غلاموں کے حالات بدلتے ہیں                                           |
| 154        | 87- عل على عرب على على على على المسيخ جلدي على                                   |
| 157        | 88- جُمُودَها دوجلوه آ قاعلينك مريخ والے                                         |
| 158        | 89- يا بي علي المسيخ كالم جائب                                                   |
| 161        | 90- بنديد ۽ يال آستال                                                            |
| 162<br>164 | 91. میری الفت مدینے ہے ہو کی کیاں<br>روز میری                                    |
| 104        | -92- בַּלנבֶוֹגוֹנְחוֹרַ בַּינֵטַ אַרַבַּ                                        |

| 166 | 93- اے مے کے تاجدار علیہ سلام            |
|-----|------------------------------------------|
|     | 94- سركار عليه جيها سومنا آيا ال ندآنا ا |
| 169 | 95- سمارا جائے سرکار علیہ                |
| 171 | 96- الى (عزوجل) مددكر مددكي كمرى ب       |
| 172 | 97- آیا ہے بلاوا بھے دربار بی علی ہے۔    |
| 183 | 98- حامت رسول عليه كي                    |
| 185 | 99- دهوم مجا دوآمد كي آ گئيمر كار علي    |
| 187 | 100- دم بدم الله (عزوجل) بو              |
|     |                                          |

#### \*\*\*

# ينش لفظ

نعت کہنا نعت بڑھنا اور نعت سننا ایک سعادتیں ہیں جوزور بازو سے حاصل مہیں ہوسکتیں۔ بیا اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ کی باتیں ہیں جو اس کو کہنا کرنا کہ بیس ہوسکتیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ کی باتیں ہیں جو اس کو کہنا کرنا کہ بیا اور سننا نصیب ہوتی ہیں جے وہ تو فیل دے جے وہ اعزاز بخشے اور جے وہ ان سعادتوں کے لئے پین لے۔

اہل نظر اور اہلِ بین کہتے ہیں کہ افت گو کو فائیں۔ "
یہ بات اگر محسوں کی جائے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ فور کیا جائے تو
اس بات کی تہد میں پوشیدہ گوہر معانی ہاتھ آتا ہے۔ سمجھا جائے تو پنہ چانا ہے کہ نعت گو
کو فائی کیوں ٹیس ہے؟ اس لئے ٹیس ہے کہ وہ جس کا ذکر کر رہا ہے اے فنا ٹیس ہے۔
اگر اللہ کو فائیس ہے تو اس کے عبیب علیہ "اس کے نام اور ذکر حبیب علیہ کو بھی تو
فائیس ہے۔ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا' اس کے حبیب علیہ پر درود بھیجا جائے
گا' اس کے حبیب علیہ کی نعت کی جائے گی۔ اور جب جب درود بھیج والا ' نعت
کی والا اپنے اللہ کے حبیب علیہ کی نعت کی جائے گی۔ اور جب جب درود بھیج والا ' نعت
کے والا اپنے اللہ کے حبیب علیہ کی نعت کی جائے گا۔ یہ کی ممکن ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ کا خرکر کرے گا' تعریف و تو صیف کرے گا' تب
تب اس کے نام کو بھی دوام عطا کیا جائے گا۔ یہ کی ممکن ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ کا ذکر کرنے والے کا نام باتی شدرہے۔ جب جب نعت کی' شن فرکر تو تا اید باتی رہے گر ذکر کرنے والے کا نام باتی شدرہے۔ جب جب نعت کی' شن فرکر تو تا اید باتی رہے گر ذکر کرنے والے کا نام باتی شدرہے۔ جب جب نعت کی' شن اور بڑی جائے گی جب بعت کو اور نعت خوال کے ساتھ ساتھ والے گا نام باتی شدرہے۔ جب جب نعت کی' شن اور بڑی جائے گی جب بعت کو اور نعت خوال کے ساتھ ساتھ میں تھی دوالے گا نام باتی شدرہے۔ جب جب نعت کی' سی اور بڑی جائے گی جب بعت کو اور نعت خوال کی تام اور بڑی جائے گی جب بعت کو اور نعت کی سی اور بڑی جائے گی جب بعت کی تام

بھی سائے آئے گا۔ شرط صرف خلوص اور صرف خلوص ہے۔ عقبیرت اور صرف عقیدت ہے۔ محبت اور صرف محبت ہے۔

زیر نظرانتاب نعت میں عزیزی محمد عران انجم کی آتا ہے دوجہاں علیہ سے میں محبت اور عقیدت کو آپ یوں محسوں کریں گے کہ اس نے نعتوں کا انتخاب کرنے میں جس حسن احتیاط ہے کام لیا ہے وہ کم کم دکھائی دیتا ہے۔ ایسے کسی کلام کا انتخاب نہیں کیا گیا جس میں آتا علیہ کے کا ادب اور احترام کجوظ نہ دکھا گیا ہو کیونکہ ادب ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کوئی بھی نعتیہ کلام پورا اخرے تو اسے چوم کرآتھوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ دل میں اتارا جا سکتا ہے اور لیول پر سجایا جا سکتا ہے۔

میری وعا ہے کہ اس طرح کا خوبصورت کام کرنے کی تو بیتی اللہ تعالی ہراس مسلمان کو عطا فرمائے جس کے دل میں نبی رحمت علیہ کی مجبت عقیدت اور اوب موجود ہے کہ بہی وہ زادِ راہ ہے جو ہمیں اپنے آتا علیہ کے سامنے سرخرو کرسکتا ہے۔ اللہ کے حضوراس کی رحمت کا سر اوار بتا سکتا ہے۔ وما تو فیقی الا باللہ۔

تَاخُوانِ آ قاومؤلائے بردوجہال (علیہ)

## نہ کہیں سے دور میں منزلیل

ند کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے جاہے اس کو نواز دے ، بید در حبیب کی بات ہے

جے جاہا در یہ بلا لیا، جے جاہا اینا بنا لیا روبر کے میں قصلے، روبر نصیب کی بات ہے

وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی ، بد مجل کے در سے لیٹ گئی وہ کئی امیر کی شان تھی، بدکتی غریب کی بات ہے

نٹیں ۔ اس سے المام برا ہن تر ان سے ہے مرا واسطہ مرک اج رکو کے مرے عدا، یہ ترے عبیب کی بات ہے

مجھے اسے مور نے نوا در شہ کے جاہے اور کیا جو نصیب ہو بھی نیامنا تو برے نصیب کی بات ہے

### سب سے اُولی واعلیٰ ہمارا نبی علیہ ا

سب سے اُولی و اعلیٰ ہمارا نبی علیہ اللہ و اعلیٰ ہمارا نبی علیہ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی علیہ اللہ

البين مولى كا بيارا بمارا بى عليك دونول عالم كا دولها بمارا بى عليك

برم آخر کا شمع فروزال ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا ہی علیاتیہ

> بھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں سٹمع وہ لے کر آیا ہمارا ہی علیات

خلق سے اولیاء اولیا ہے رسل اور رسولول سے اعلی ہمارا ہی علاقیات

غردوں کو رضا مردہ دینے کہ ہے بے کول کا سمارا ہمارا کی علاقے

### فاصلوں کوتکلف ہے ہم سے اگر

فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے مہارانہیں -خودانہی کو بکاریں کے ہم دور سے راستے میں اگر باؤں تھک جا کیں گے

جیسے ہی سبر گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سرجھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آٹھوں سے بحدے فیک جائیں گے

ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں سے اور کلیل میں قصدا بھٹک جائیں سے ہم مدینے میں تصدا بھٹک جائیں سے ہم وہاں جا کیوں ہیں قصدا بھٹک جائیں سے ہم وہاں جا کیوں ہیں سے دھونڈتے ڈھونڈے نے اور کھٹک جائیں سے

نام ان کا جہاں بھی نیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ای اور سینوں میں بحرجائے گا ساری محفل میں جلوے لیک جائیں سے

اے مدسینے کے زائر خدا کے لئے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا ول تزمید جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے عماط آنسو چھلک با کیں سے

ان کی جینم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سغر اس کو اور کے کتنا شوق سغر اس کو اقبال کی جینم میں ا اسم کوا قبال جب بھی اجازت کی ہم بھی آ قاعلائے کے درباد تک جا تیں گ

#### زے مقدر حضور تن سے سلام آیا، پیام آیا

زہے مقدر حضورِ حق ہے سلام آیا، بیام آیا جھکاؤ نظریں، بچھاؤ بلیس ادب کا اعلیٰ مقام آیا

یہ کون سر سے کفن لیٹے، چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے جرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احرام آیا •

فضا میں لبیک کی صدائیں، فرش تا عرش گونجی ہیں ہر اک قربان ہو رہا ہے ، زبال بید بید کس کا نام آیا

بیراہ حق ہے، منتقل کے جانا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر بہنا در پر تو کہنا آقا سلام کیجئے ، غلام آیا

دعا جو نکلی تھی ول سے آخر، بلیت کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں رئی تھی سجی ، وہ جذبہ آخر کو کام آیا

فدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بطحا کے حانے والے نوید صد انساط بن کر بیام داراسلام آیا

یہ کہنا آقا بہت ہے عاش توہے: چھوڑ آیا میں بیل بلادے کے منظر میں لیکن ند فتح آیا، ند شام آیا

### يا محمد عليسة ويا محمد عليسة من كهزار با

یا محمطان می میان میں کہنا رہا نور کے موتیوں کی اوی بن می آ جول سے ملاتا رہا آ بنتی پھر جو دیکھا تو نعت نی مالیت بن می

جتنے آنسو بہے میر سے مرکار کے سب کے سب اور زمیت کے جھینے سے موگئی رات جب ذرات کے میں اور ایسی کی جب تبسم کیا جاندنی بن گئی

جب ہوا تذکرہ میرے سرکار علیہ کا واضحی کہد دیا والقر براہ لیا آیول کی حلامت بھی ہوتی رہی نعبت بھی ہوگئ بات بھی بن گئی

سب سے صائم زمانے میں کزور تھا سب سے پیکس تھا ہے ہیں تھا مجبور تھا میری حالت پیران کورچم آگیا میری عظیمت مری ہے ہی بن گئ

چك جھے سے پاتے ہیں سب بانے والے

چک بھو سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا دل بھی چکا دے چکانے والے

ممہیں فرش سے عرش تک جانے والے ممہیں نعمیں حق سے دلوانے والے

تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چک تھو سے باتے ہیں سب بانے والے

سواری سے اٹی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنجلتا

کہ یہاں تھا مرے مصطفیٰ علی کا گزرنا حرم کی زیل اور قدم رکھ کے جانا

ارے سر کا موقع ہے او جانے والے! چک تھو سے یاتے ہیں سب بانے والے

یں کیے کے جلوے بھی مانا کہ اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدیتے

مدینے کے خطے خدا مجھے کو رکھے غربیوں فقیروں کے مطبرانے والے

مجصے درید بھر بلانا مدنی مدینے والے

مجھے در پہ مجر بلانا مدنی مدینے والے مئے عشق مجمی بلانا مدنی مدینے والے

تری جب کہ دید ہوگی جھی میری عید ہوگی مرے خواب میں تم آنا مدنی مدسینے والے

مجھے سب ستار ہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تنہیں حوصلہ بردھانا مدنی مدینے والے

تو ہے بیکسوں کا باور اے مرے غریب برور ہے سخی تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے

تیری فرش بر حکومت تیری عرش بر حکومت تو شهنشاه زمانه مدنی مدینے والے

مے نزع بیں بھی راحت رہوں قبر میں سلامت تو عذاب سے بجانا مدنی مدینے والے

مری آنے والی شلیل ترے عن می میں مجلیل انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے

### تذكيم كالصور ندخيال طورسينا

نه کلیم کا تصور نه خیال طور سینا میری آرزو محمد علیات میری جنجو مدینه

میں گدائے مصطفیٰ علیہ ہوں مری عظمتیں نہ پوچھو بھے دیکھ کر جہم کو بھی آگیا پینہ

مجھے وشمنوا نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی بکار لول ما نہیں دور ہے مدینہ

میں مریض مصطفی علیہ ہوں جھے چھیڑو نہ طبیبو! مری زندگی جو جاہو جھے کے چلو مدینہ

مرے ڈوبے میں باتی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا '' الدد محد علیہ '' تو اہر گیا سفینہ

سوا اس کے میرے دل میں کوئی ارزو نہیں ہے میں کوئی ارزو نہیں ہے میں است میں است

می اے کلیل دل سے درے خیال ایم علی ہوائے ای آرزو علی مرتا ای آرزو علی بینا

### برلخطه ب رحمت کی برسات مدینے میں

ہر گنلہ ہے رحمت کی برنمات مدینے میں فیضان محمد علیہ ہے دن رات مدینے میں

بلکوں یہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی کے جائیں اگر مجھ کو حالات مدینے میں

کے بار درودوں کے بین زاد سفر میرا کے جاوں محا اشکوں کی سوعات مدینے میں

عرشی بھی سوالی ہیں فرشی بھی سوالی ہیں ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں

وربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا سنتے ہیں وو سائل کی ہر بات مدینے میں

جس ذات کی برکت ہے ہے نام ظہوری کا ہے جو دات کا میں ہوری کا ہے جو ہوں خات مدینے میں ہے جو دوں خات مدینے میں ہے ہوں دات مدینے میں ہے جو دوں خات مدینے میں ہے۔

### جشن أمدِ رسول عليه الله على الله

جشن آمدِ رسول علی اللہ بی الل

جبکه سرکار علیات تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے

ہر طرف نور کی روشی جھا گئی مصطفیٰ علیہ کیا ہے اسلامی مصطفیٰ علیہ کیا ہے اندگی مل گئی

اے علیہ فریری کود میں آگئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

بیره مصطفا علی جب که دیکها گیا جیب گئے تاریب اور جاند شرما گیا

آمند ہے کی کر مسکرانے گئیں دوا مربم بھی فوٹیاں منانے گئیں

آمنہ فی بی سب سے سے کہنے لگیں دعا ہو گئی تبول اللہ ہی اللہ

شادیانے خوشی کے بجائے گئے شادیا کے نغمے بھی سب کو سنائے گئے

بر طرف شور صل علی بو سمیا بر عرف شور صل علی بو سمیا بر مربی خدا علیه بو سمیا

پھر تو جرئیل نے بھی بیہ اعلان کیا بیہ غدا کے ہیں رسول اللہ ای اللہ

ان کا ساب زمین پر نہ بایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ موا

ہم کو عابد نی علیہ ہے بڑا بیار ہے کیا بھلا میرے آتا علیہ کا انداز ہے

جس نے رہے ہی وہ شفا یا گیا شر طیبہ زی دھول اللہ ای اللہ

### مرعلی کا نہ در مایا تو دیوانے کہاں جاتے

محمر علی کا نہ در ملتا تو دیوائے کہاں جاتے گئی دل کی بجھانے کو بیر مستانے کہاں جاتے

اگر نہ مشعل وحدت جہاں میں جلوہ گر ہوتی تو پھر صدیوں سے آدارہ بیہ پروانے کہاں جاتے

غربول نے سہاروں کو اگر نہ آمرا ملا تو بیہ تقدیر کے مادے خدا جائے کیاں جاتے

اگر ایول کو بی لینے محمد علیہ ظل رحمت میں تو پھر مایوسیاں لے کر سے بیگانے کہاں جاتے

اگر روداد نم سنتے نہ حضرت (علیقہ) بے نوائل کی نوجم سلے کرغم عصیال کے افسانے کہاں جائے

آگرینہ رحمت عالم کے فدموں میں عکر ملی تو پھر آم اینے دل کے داغ دکھلانے کہاں جاتے

اگر ہوئے جبیوں نیے نہ مجبول کے نتان مسلم او فادم حشر میں معرت کے پچانے کہاں جاتے

### يا رسول الله عليسة ترب دركي فضاؤن كوسلام

یا رسول اللہ علیہ ترے در کی فضاؤں کو سلام محدر خضری کی شمنڈی شمنڈی جھاؤں کو سلام

والباند جو طواف روضه اقدى كريل. مست و بيخود وجد ميل آتي مواوّل كو سلام

شمرِ بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود زیر سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام

جو مدینے کے کی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام

ما نکتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے اتباز دل کی ہردھر کن میں شامل ان دعاؤں کو سلام

اے ظہوری خوش تھیبی لے گئی جن کو حجاز ان کے اشکول اور ان کی التجاؤل کو سلام

### مرا بيمبر عليك عظيم ترب

وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ مہر زمانے کا راہبر ہے مرا بہر عظیم مرا بہیمبر علیت عظیم تر ہے

بس آیک مشکیرہ آگ چنائی فرا ہے جو آیک چائی فرا ہے جو آیک چائی جائی بران ہیں کہائی جائی ہیں ہوں گئی ہے کہائی جائی ہوں گئی ہوں گ

آ کر بھی صلح کرلے خلوتوں میں بھی، صف ده ال طرف بھی ده ای طرف بھی و ایر تھائے ای کے ده سریب مجده مجی، سریکف بھی



#### اے مدینے کے تاجدار

اے مدینے کے تاجدار سی اہل ایماں سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوائے جان جاناں سلام کہتے ہیں

تیری فرفت میں بے قرار بین جو، اجر طبیبہ میں دل فکار بیں جو وہ طلب گار دید رو رو کر، اے مری جاں سلام کہتے ہیں

جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں بھوکریں دربدر جو کھاتے ہیں غم نصول کے عارہ کر، تم کو وہ پریشاں سلام کہتے ہیں

عشق سرور علی جو تربیع بین، حاضری کے لئے ترستے بین افان طیبہ کی آس میں آقاعلیہ وہ بر ارمال سلام کہتے بین

خیرے روضے کی جالیوں کے قرین، ساری دنیا سے میر دوروی ا کتے خوش بخت روز آ آ کر تیرے مہمال سلام کہتے ہیں

دور وہا کے رن و فرا کر دو اور سینے میں اپنا نم بھر دو سب کو چشمان تر مطا کردو جو مسلمان سلام کہتے ہیں

دل جس سے زندہ ہے وہ تمناشہی تو ہو

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا سہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تہی تو ہو

سب کھ تہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غاینوں کی غایب اولی شہی تو ہو

> طلتے ہیں جرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقت کے شناسا شہی تو ہو

جو ماسوا کی حد ہے بھی آگے گزر گیا اے رہ نورد جادہ اسری! شہی تو ہو

اٹھ اٹھ کے لے رہا ہے جو پہلو میں چکیاں وہ درو دل میں کر مجے پیدا، تھی تو ہو

دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جہاں دنیا میں نظیر ، دو جہاں حمی تو ہو

گرتے ہوؤں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار بیڑب و بطیا شہی تو ہو

### خسروی اچھی گلی، نه سروری اچھی گلی

خسروی اچھی لگی، نه سروری اچھی لگی بهم فقیروں کو مدینے کی لگی اچھی لگی

دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی ان کے کویے میں گئے تو زندگی اچھی تگی

میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی علیت کو چھوڑ کر محمد کو کوئے مصطفیٰ صلاقت کی جاکری اچھی لگی

والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار حق تعالی کو اوا ان کی برسی اچھی گلی

ناز کر تو اے طبہ سرور کونین پر گر گلی اچھی تو تیری جھونیردی اچھی گلی

رکددید مرکار علیت کے قدموں پیسلطانوں نے سر سرور کون و مکال کی سادگی اچھی گئی

مهر و ماه کی روشی ، مانا که ایجی ہے مگر سبز گذیر کی جھے تو روشی ایجی گی

محبوب عليقة كم محفل كومجبوب سجات بي

محبوب علی کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار علیہ ہلاتے ہیں

وہ لوگ خدا شاہد، قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم علیہ کا میلاد مناتے ہیں

بارو ذرا جانا دربار محمد علیات میں وہ جام شفا اب بھی مجر محر کے بلاتے ہیں

جس کا بھری وٹیا میں کوئی نہیں والی اس کوبھی میرے آ قاعلیہ سینے سے لگاتے ہیں

اس آس بہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر بیہ چل جھ کو مدینے میں سرکار علیقے بلاتے ہیں

آ تا علائل ما شاء خوالی دراصل عبادت ب بهم نعت کی صورت میں قرآن ساتے ہیں

اللہ کے خزانوں کے مالک بی بی علیاتے سرور بیانی ہے نیازی ام سرکار علیاتے کا کھائے ہیں

### شاو مدینه، شاو مدینه

شاہِ مدینہ ، شاہِ مدینہ ، شاہِ مدینہ ، بیٹر سے سوالی بیٹر سے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ ، شاہِ مدینہ ، شاہِ مدینہ ، شاہِ مدینہ

جلوے ہیں سادے تیرے ہی دم سے
آباد ہے عالم، تیرے ہی کرم سے
باتی ہر اک شے نقلی ، خیالی
سادے نبی ، تیرے در کے سوالی

شاو مدینہ ، شاو مدینہ بیر ب کے دالی سارے بی تیرے در کے سوالی

تیرے نے ن دیا تی ہے ۔ نے تلک کی جارہ کی ہال تو اگر نہ ہوتا ، دیا تی عالی سارے کی تیرے در کے سوال

شاوِ مدینہ شاوِ مدینہ بیٹرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی

تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں میں شمع جلائی کندھے پر تیرے کملی ہے کائی سادے نبی تیرے در کے سوالی سادے نبی تیرے در کے سوالی

شاو مدینہ ، شاو مدینہ بیرے در کے سوالی بیٹر سے در کے سوالی

ندبہ ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا ، مشکل کشائی مسلک ہے تیرا ، مشکل کشائی دکھیے ابی امت کی خشہ حالی مسادے نبی ، تیرے در کے سوالی مسادے نبی ، تیرے در کے سوالی

شاو مدینہ مارے ہی تیرے در کے سوالی میرے در کے سوالی

ہے اور تیرا کس و قر میں تیرے لیوں کی لالی سر میں

بھولوں نے تیری خوشبو چرا کی سوالی سادے نی تیرے در کے سوالی

شاو مدینہ ، شاو مدینہ بیرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی بیر

# میں سوجاؤں یامصطفی مستح کہتے کہتے

جو المحول تو كينا المحول يا محمر جو بينهول تو صل على كيتے كيتے

جنين مصطفی مصطفی کہتے کہتے کہتے مرین ہم او صل علی کہتے کہتے

اک آئینہ فق نما بن گیا ول ترے حسن کو فق نما کہتے کہتے

وہ کہ دیتے اک بار عافظ کو اٹھا کما کئے والے کما کئے کئے

میشها میشها سے میرے محمد علیہ کا نام میشها میشها ہے میرے محمد علیہ کا نام ان یہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام

وقت لاے خدا، باکس دربار بر اور کھا ہے ہو کے روف سرکار بر پہنی من دروو و سلام بیش ان کروڑوں درود و سلام ان بید لاکھوں کروڑوں درود و سلام میشا میشا ہے میرے محمد علیہ کا نام

وہی حسی حیبی چن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا ہول جول جس کے نانا رسول خدا ذی مقام ان پیر لاکھوں کروڑوں درود و سلام مینما مینما مینما ہینما ہیں میرے محمد علیت کا نام

لامكال كے بينے ہيں وہى تو كيس جن كى تعليں كو چوہيں عرش بريں جو خدا ہے ہوئے عرص پر جملام ان پر لاكھوں كروڑول درود و سلام مينھا بينھا ہے ميرے عمد علاق كا نام

شاہ کونین وہ روح دارین وہ فخر حسین وہ خوث تقلین وہ جسین وہ خوث تقلین وہ جس کے در کا ہے حافظ بھی ادنیٰ غلام ان پہ لاکھوں کردڑوں درود و سلام میٹھا ہیٹھا ہے میرے محمد علیہ کا نام میٹھا ہیٹھا ہے میرے محمد علیہ کا نام

بیٹھا بیٹھا ہے میرے نی کی کا نام بیٹھا ہے میرے سیدی کا نام بیٹھا ہے میرے مرشدی کا نام بیٹھا ہے میرے مرشدی کا نام بیٹھا ہے میرے آقا کا نام بیٹھا ہے میرے آقا کا نام بیٹھا ہے میرے مطابق مالیٹ کا نام بیٹھا بیٹھا ہے میرے مصطابق مالیٹ کا نام بیٹھا بیٹھا ہے میرے میرے بیارے کا نام بیٹھا بیٹھا ہے میرے بیارے کا نام بیٹھا بیٹھا ہے میرے بیارے کا نام

3.7

برم کونین سجانے کے لئے آپ آ

برم کونین سجانے کے لئے آپ آئے ستمع توحید جلانے کے لئے آپ آئے

ایک پیغام، جو ہر دل میں اُجالا کردے ساری دنیا کو سائے کے لئے آپ آئے

ایک مدت سے پھلے ہوئے انسانوں کو ایک مراز یہ بلانے کے انسانوں کو ایک مراز یہ بلانے کے انسانوں کا کے ا

ناخدا بن کے اُلِتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں بار لگانے کے لئے آپ آپ

قافلہ والے ٹھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھائے کے لئے آیا آک

جہتم بیدار کو اسرار خدالی بختے سونے والوں کو جگانے کے لئے آپ آپ

منگتے خالی ہاتھ ندلونے

منگئے خالی ہاتھ نہ لوٹے ، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

عشق نی علیہ کونین کی دولت! عشق نبی علیہ بخشش کی ضانت

ریک جنال طیب کی گلیال، ہر درہ فردوس بدامال حیاروں طرف انوار کا عالم ، رحمت کی برسات نہ ہوچھو

ظاہر میں تسکین ول و جال ، باطن میں معراج ول و جال علیہ فیلے اللہ علیہ معراج ول و جال علیہ فیلے اللہ عام می معراج ول و جال علیہ اللہ عام می معراج کی بات نہ ہو جھو تام می معلیہ بھر تام می معلیہ کے بات نہ ہو جھو

تان شفاعت سر پر پینے حشر کا دولیا آ بہجا ہے۔ آکھیں کھولو، غور سے دیکھوہ کس کی ہے بارات نہ پوچھو

میں کیا اور کیا میری حقیقت سب بچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ ہوچھو

خالد میں مرف انتا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نی علی میں روئے روئے کیلی کی ہے رات نہ پوچھو

### وہ نبیوں میں رحمت لقب یانے والا

وہ نبیوں میں رحمت لقب بیانے والا مرادیں غریبوں کی یر لانے والا

اُر ال حرا ہے سوئے قوم آیا اور اک نخه کیمیا ساتھ لایا

مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

عرب جس پیمقرنوں سے نقا جہل جھایا بلیک دی بس اک آن میں اس کی کایا

# نوري محفل په جا در تي نور کي

نوری محفل پہ چادر تی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے

جاندنی میں ہیں ڈویے ہوئے دو جہاں کون طوہ نما آج کی رات ہے

عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے

پھر ہے آئے گی شب کس کو معنوم سے بھر ہے لطف خدا آج کی ات ہے

مومنو! آج ننج سخا لوث لو لوث لو اے مریضو! شفا لوث لو

عاصو! رحمت مصطفیٰ علی اوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے

ایر رحمت بیں محفل یہ جھائے ہوئے آساں سے ملائک بیں آئے ہوئے

ما نگ لو ما نگ لو چشم نز مانگ لو درد و دل اور حسن نظر مانگ لو

مملی والے کی محری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے

اں طرف تور ہے اس طرف تور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے

جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے میک اٹھی قضا آج کی رات ہے

ونت لائے خدا سب مدینے چلیں لوسٹے رمتوں کے خزمینے چلیں

سب کے مزل کی جانب سفنے چلیں میری معامم دعا آج کی رائٹ ہے

# مصطفا صلاته جان رحمت بدلا هول سملام

مصطفیٰ علیہ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برم ہدایت پہ لاکھوں سلام

شہریار اوم تاجدار حرم نوبہار شفاعت بہ لاکھوں سلام شب امری کے دولہا یہ دائم درود توشه برم جنت په لاکھول سلام ہم غریبوں کے آتا ہے کے حد درود ہم فقیروں کی شروت یہ لاکھون سلام وصف جس کا ہے آئینہ حق تما ال خدا ساز طلعت بد لاکول سلام حس کے ماتھ شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت یه لاکھول سملام جس کے سجدے کو عراب کعبہ جمکی ان مجودل کی اطافت یہ الکول سلام جي طرف الله کي دم يل دم آگيا اک نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام

نیخی آنگھوں کی شرم و حیا پ درود اونچی بینی کی رفعت پ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگرگائے گئے اس جاریک دل جگرگائے گئے اس چیک والی رنگت پ لاکھوں سلام بیاں تیلی گل قدس کی بیاں ان لیوں کی نزاکت پ لاکھوں سلام ان لیوں کی نزاکت پ لاکھوں سلام

وہ دہن جس کی ہر بات وہیء خدا چہتہ علم و حکمت پ لاکھوں سلام وہ زباں جس کو سب کن کی کہیں اس کی نافذ حکومت پ لاکھوں سلام اس کی بادی فصاحت پ بے حد درود اس کی رکش بلاغت پ لاکھوں سلام اس کی درود سلام خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس کہف روز مصیبت پ لاکھوں سلام

جس کی تشکیں سے روتے ہوئے ہنس پردیں اس تبہم کی عادت پر لاکھوں سلام درود فرق باب نبوت پر بے مد درود ختم دور رسالت پر لاکھوں سلام موج بحر حفادت پر لاکھوں سلام موج بحر حفادت پر لاکھوں سلام

نور کے جشے ابرائیں دریا بہیں انگیوں کی کرامت ہے لاکھوں سلام کل جہال ملک اور جو کی روثی غذا اس شکم کی قناعت ہے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چیکا طبیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت ہے لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت ہے لاکھوں سلام

اس کی باتوں کی لذت یہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی ہیبت یہ لاکھوں سلام بھینی جھینی میک پر میکا درود پیاری پیاری نفاست په لاکھول سلام جس کے آگے میٹی گردئیں جمک کئیں اس خداداد شوكت بيد لاكھول ملام ان کے مولی کے ان پر کروڑون درود جس کا آگل نہ دیکھا مہ و مبر نے زدائے نزمت

جان نارانِ بدر و احد بر درود حن گزارانِ بیعت په لاکھول سلام

وہ دسول جن کو جنت کا مردہ ملا ال ممارک جماعت یہ لاکھوں ملام ترجمانِ بي عليه بم زبانِ بي عليه جانِ بشانِ عدالت يه لا کھوں سلام لینی عثان صاحب میص بدی طه پیش شہادت یہ لاکھوں سلام جس كو. بايه دو عالم كي يروا تبين ایسے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام شافعی، مالک، احمد، امام حنیف جار باغ امامت يه لاكھول ملام حاملانِ شريعت پير - لاحول - سملام انبیاء تہ کریں زانو اس کے حضور زانودک کی وجایت بیر لاکھوں سلام

تیرے ان دوستوں کے طفیل اسے غدا!

بندہ و تنگ خلفت پر لاکھوں سلام

مجھ سے بے کس کی دولت پر لاکھوں درود

مجھ سے بے کس کی توت پر لاکھوں سلام

مجھ سے بے بس کی توت پر لاکھوں سلام

ایک میرا بی رحمت په دعوی نہیں شاہ کی ساری امت په لاکھوں سلام

کاش! محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام

مصطفیٰ جان رحمت کہ قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام

# حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے

حقیقت میں وہ لطف زندگی بایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے

زبال پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے نی کے نام لیواغم سے گھبرایا نہیں کرتے

سے دربار محمد علیہ ہے یہا سمالے بے مائے ا

ارے او تاسمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر بیر کمے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے

بیہ دربار رسالت ہے یہاں ایوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے

مرسطفیٰ کے بات ہے سب بھول اسے ہیں جو بن بالی کے تر رہتے ہیں مرجمایا تہیں کرتے

جوان کے دامن اقدی سے وابستہ بیں اے حامد کسی کے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ بھیلایا نہیں کرتے

# بحردوجهولي مرى يامحمه عليسة

عجر دو جمولی مری یا محمر لوث کر میں نہ جاؤں گا خالی میر دو جمولی مری یا محمر لوث کر میں نہ جاؤں گا خالی میری کر سوالی میری کا صدقہ عطا ہو در پہآیا ہوں بن کر سوالی

حق سے پائی وہ شان کر کی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا جیکا ستارہ جس پہنظر کرم تم نے والی

زندگی بخش دی بندگی کو آیرو دین حق کی بچالی وہ محرکا بیارا تواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹالی

حشر میں ان کودیکھیں سے جس دم اتنی بیلیں کے خوش سے اس میں ان کودیکھیں سے جس دم اتنی بیلیں کے خوش سے کالی است میں دہ دیکھو محم جن کے کائد سے بیال وہ دیکھو محم جن کے کائد سے بیالی ہے کالی

عاش مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کننا الر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذاں تھی اذاں بلالی

کاش برنم دیار نبی میں جیتے بی ہو بلاوہ کسی دن حال عم مصلفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روضے کی جالی

### خدا کا ذکرکرے، ذکر مصطفیٰ علیت نہ کرے

خدا کا ذکر کرے ، ذکر مصطفیٰ علی نہ کرے مارے مارے مدا کہ کرے مارے مارے منہ میں ہو الی زبال خدا نہ کرے

در رسول علی ایرا کھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے

کہا خدا نے ، شفاعت کی بات محشر میں پہل خدا نے ، شفاعت کی ورس محشر میں پہل حبیب کرے ، کوئی دوسرا نہ کرے

مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدانخواستہ ہیے زندگی وفا نہ کرے

اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں تمام عمر رمائی کی وہ دعا نہ کرے

نبی علی کے قدموں یہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ اک لحد بھی قضا نہ کرے

شعور نعت بھی ہو اور زبال بھی ہو ادیب وہ آدی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرنے

مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نیدہ مدیدہ مدیدہ مدیدہ مدیدہ جبیں افردہ افردہ ، قدم لغزیدہ لغزیدہ

چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ ، بدن لرزیدہ لرزیدہ

کی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا درنہ کیال میں اور کیال میں راستے بیجیدہ بیجیدہ

کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدی کا نظارہ نظر اس سمت اضی ہے محر دزدیدہ درایدہ

بصارت کھو گئی لیکن بعیرت تو ملامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ

وبی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فران طیبہ میں رہنا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ

# لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ دیا تو نے طلوع آفاب

عنی سنج ، سیم تیرے جلال کی نمود فقر مبید و بایزید تیرا بمال ب نقاب

شوق ترا اگر نه هو میری نماز کا امام میرا قیام بھی تجاب ، میرا سخود بھی تجاب

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئے عقل عقل عالم عقل عقل علی میں معلود و اضطراب

# الي خيرالبشرا سي خيرالوري

آب خير البشر ، آپ خير الورئي الدي مرحبا مرحبا

آب شمع حرم ، آپ شاه امم آب آب ایر کرم بین ، خدا کی متم

آب من المحلى آب بدر الدى آب مدر العلى ، آب نور البدى

فاك يا آپ كى د مدرة النتنى

بن کیا ہے گی اب وظیفہ میرا اے رسول خدا ا مرحیا مرحیا

منی اب عطا درد دل کی دوا است رسول فدا ! مرحبا مرحبا

## محمد عليسك كاكراك سهادانه موتا

محمد علی کا گر اک سیارا نہ ہوتا محمد علی کا گرارا نہ ہوتا

وہ صلی علی اک ہمارے ہوئے تو نہیں تو غدا مجھی ہمارا نہ ہوتا

المکاند ند مهنا کهبی عاصول کا انهیل حشر میں جو بکارا ند بوتا

اگر آپ علی کی چینم رحمت نه ہوتی دو عالم میں کی کھی کوارا نه ہوتا

کے نعت کہنے کی توفیق ہوتی اگر ان کا شامل اشارہ نہ ہوتا

### نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں

نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں کیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں

تمارے دستِ تمنا کی لاح بھی رکھنا ترے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں

تہاری اک نگاہ کرم میں سب کھے ہے پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں

جو سرید رکھنے کو مل جائے تعلی پاک حضور علیہ او تو پھر مہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے تہاری راہ میں معت غیار ہم بھی ہیں

ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے سے سے معنی ہے سے سیرد انہیں کے بیں سب کاروبار ہم بھی ہیں ہیں

حسن ، ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہیں کے تم بھی ہو اک ریزہ خوار ہم بھی ہیں

# مس بات کی کمی ہے مولا بیری گلی میں

کس بات کی کمی ہے مؤلاً تری گلی میں دنیا تری گلی میں دنیا تری گلی میں دنیا تری گلی میں

جام سفال اس کا تاج شہنشاہی ہے آجائے بھکاری جو داتا تری گلی میں

د بوائلی پر میری ہنتے ہیں عقل والے تیری علی کا رستہ بوچھا تری علی میں تیری علی کا رستہ بوچھا تری علی میں

سورج تجلیوں کا ہر دم چک رہا ہے دیکھا نہیں کسی دن سابہ تیری کی میں

موت اور حیات میری دونوں ترے کیے ہیں مرنا تری کلی میں ، جینا تری کلی میں

امحد کو آج تک ہم اولیٰ سمجھ رہے ہے ربین مقام اس کا پایا فری کل میں

# مرا دل اورمری جان مدینے والے

مرا دل اور مری جان مدینے والے اللہ مرا دلے اللہ مرا اللہ

تیرا در مجوز کے جادل تو کہاں میں جادل میر میرے مادل میرے دالے میرے ملطان مدینے دالے

مجر دے مجر دے مرے داتا مری جھولی مجر دے اب نہ رکھ ہے سروسامان مدینے دالے

آڑے آئی ہے تری ذات ہر اک دکھیا کے میری مشکل مجی ہو آسان مدینے والے

چر تمناے زیارت نے کیا دل بے چین کا ہے ارمان مدینے والے ا

سک طیبہ مجھے سب کہہ کے بکاری بیرم یک رکیل مرک بیجان مدینے والے

# وہ من اجالاجس نے کیا

وہ شمع اجالا جس نے کیا جالیس برس تک عاروں میں اک روز حیکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں

گر ارض و سا کی محفل میں "الو لاک لما" کا شور نه ہو بیر رنگ نه ہو گلزاروں میں، بیانور نه ہو سیاروں میں

جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتنہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز اک مملی والے نے جتلا دیا چند اشاروں میں

بوبر وعر عنان وعلى بي كرنيس ايك بى مشعل كى الوبر وعر عنان وعلى بي كرنيس ايك بى مشعل كى المعر مرتبه بين باران مي الران مي المحد فرق نبيل ان جارول بيل

و جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلفہ سے وحویر ہے۔ وال میں وحویر ہے۔ ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیاروں میں

#### سوئے طبیبہ جانے والو! مجھے چھوڑ کرنہ جانا

سوئے طبیبہ جانے والو! جھے چھوٹر کر نہ جانا میری آنگھول کو دکھا دو شہ دیں کا آستانہ

بیں وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور وہ سنجالا مجھ کو دیں گے جو بیں خاص رب کے دلبر

بھے بھی کر مدینہ نہیں لوٹ کر ہے آنا سوسے طبیبہ جائے والوا مجھے چھوڑ کر نہ جانا

ور مصطفیٰ علی پ میری جب حاضری کے گی جمعے بھر کرم سے ان کے نئی دندگی ملے گی جمعے بھر کرم سے ان کے نئی دندگی ملے گی

میرے لب پر دات دن ہے شہ بطی کا ترانہ سوت طیب جائے والوا مجھے چھوڑ کر نہ جانا

کوئی کل کا ایک بل کا نبیں کے بھی مجروسہ مجھے ہم سنر بنا لو کہیں رہ شہ جاول بیاسا

ور مصطفیٰ علی کے عشرت میرا آخری محکانہ اور کے طلبہ جانے والوا جھے مجود کر نہ جانا

# رسول مجتنى عليسة كم مصطفى عليسة كم

رسول مجتمی علی کئے ، محمد مصطفی علی کئے کئے مطابق علی کئے مناب کئے فندا کے بعد کیا کئے فندا کے بعد کیا کئے

شریعت کا ہے ہی اصرار ختم الانبیاء کہتے محبت کا نقاضا ہے کہ محبوب خدا کہتے

جب أن كا ذكر مو دنيا سرايا كوش مو جائے جب أن كا نام آئے مرحبا صلى على كہتے جب أن كا نام آئے مرحبا صلى على كہتے

مری سرکار کے تعش قدم سمع بدایت بیں یہ وہ منول ہے جس کو معفرت کا راستہ کہتے

محر علی نبوت دائرہ ہے تور وحدت کا اس کو ابتدا کہتے اس کو انتہام کہتے

غبار راہ طیبہ سرمہ چٹم بھیرت ہے یمی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہتے

مدینہ باد آتا ہے تو کیر آنسو نہیں رکتے مری انگھول کو ماہر چشمہ آب بھا کہتے

سلام اس پرکہ جس نے بے کسوں کی وسیری کی

سلام آس پر کہ جس نے بے کسوں کی دھیری کی سلام آس پر کہ جس نے بادشانی میں فقیری کی

ملام آل یو کہ امراد عبت جس نے سمجائے ملام آل یو کہ جس نے دخم کھا کر پیول برمائے

سلام آس پر کہ جس نے خول کے پیاسوں کوقیا کیں دیں سلام آس پر کہ جس نے محالیاں من کر دعا کیں دیں

سلام اس پر کہ جس کے تھر میں جاندی تھی نہ سوتا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا

سلام آس پر جو آمت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام آس پر جو قرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا

سلام آس بر کہ جس نے جوایاں بعر دیں فقیروں کی ملام آس بر کہ جس نے جوایاں بعر دیں فقیروں کی ملام آس بر کہ مشکیس کھول دیں جس نے اسپروں کی

سلام أس ذات برجس كے بریشاں حال دیوانے سا سكتے ہیں اب بھی خالہ و حیدہ كے افسانے

ورود اس برکہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے درود اس برکہ جس کے علق کی تغییر قرآل ہے

ورود اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نہیں سوتی ورود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں موتی ورود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں موتی

ورود اُس پر کہ جو تھا صدر محفل باکیازوں میں درود اُس پر کہ جس کا نام کیتے ہیں تمازوں میں درود اُس پر کہ جس کا نام کیتے ہیں تمازوں میں

ورود آس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا فیا ہے ورود آس پر کہ جس کا دونوں عالم جس سمارا ہے درود آس پر کہ جس کا دونوں عالم جس سمارا ہے

#### تم ذات خداسے نہ جدا ہونہ خدا ہو

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جائے کیا ہو

یہ کیوں کیوں جھے کو سے عطا ہو، سے عطا ہو وہ دد کہ ہمیشہ مرے گھر بحر کا بھلا ہو

منی نہ ہو برباد پس مرک الی جب خاک اڑے میری، مدینے کی ہوا ہو

قدرت نے ازل میں بیاکما ان کی جبیں پر جو ان کی رضا ہو ، دی خالق کی رضا ہو

ہر وقت کم ہندہ توازی ہے۔ الا ہے مجھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ ہملا ہو

ول درد سے بھل کی طرخ کوٹ رہا ہو سینے ہے تملی کو تڑا ہاتھ دھرا ہو

گر دفت اجل مر تری چکست پہ جمکا ہو جنگی ہو قضا ایک عل مجدے میں ادا ہو

# برلظه ہے رحت کی برسات مدینے میں

ہر لحظ ہے رحمت کی برسات مدینے میں فضان محم علیہ ہے دن رات مدینے میں فیضانِ محم علیہ ہے دن رات مدینے میں

پکوں یہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی لے جائیں آگر مجھ کو حالات مدینے میں

کے ہار درودوں کے ، ہے زاد سفر میرا کے جادی مح افتکوں کی سوغات مدینے میں

عرشی بھی سوالی ہیں ، فرشی بھی سوالی ہیں ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں

وریار سے کوئی بھی ناکام تہیں پھرتا سنتے ہیں وہ سائل کی ہر بات مدینے ہیں

جس ذات کی برکت سے ہے نام ظیوری کا نے جلوہ نما ہر سو وہ ذات مدینے میل

# المكفم دن رات بينا

| پيا    | رات  | כט   | عم      | افنك    |
|--------|------|------|---------|---------|
| پيا    | رات  | כלי  | عُمْ    | اشك     |
| مارينه |      | ( To |         | البدينه |
| خديث   | کل خ | 7    | المتبيس | टा      |

در تمہارا باک کردے میرا بیے خاکی وجود ہو کرم کہ آکے بڑھ لوں روبردتم پر درود المدینہ المدینہ کی میں اور کل مدینہ آج میں تو کل مدینہ

جس کومحبوب خدا سے معدق دل سے بیار ہے اس بدمولا کا کرم ہے اس کا بیرہ بار ہے کیسے فوے کی سفینہ آن میں تو کل میں

الدين الدين الدين

گر گناہوں پر ہے نادم ہاتھ کو اپنے اٹھا وے محمد علیہ کا دسیلہ بخش دے گا رب خطا پونچھ ماتھ سے پیدہ آج نہیں تو کل مدید

ماہِ رمضان کی فضیلت تو مدینے جا کے دکھے
اک انوکھا ہی مزاہب تو مدینے جا کے دکھے
آ خری
آ خری
آ جری
آ ج

ہوں شفاعت کا میں طالب اور بخش کی اوا وو اب مدینے میں بلا کر دل کی تاریکی منا وو ہو منور میرا

تا قیامت دلی میرا بول بی بائنده رست اس کا دخمن میرے آفلانگی بول بی شرمنده رست المدینه شاو دیده آلگی الله آج نبیس تو کل دید

چک جھے سے باتے ہیں سب بانے والے

بتم بی فرش سے عرش تک جانے والے تم بی نعمیں حق سے دلوانے والے

تیرے آئے سب ہاتھ پھیلانے والے چک جھ سے باتے ہیں سب بائے والے

میرا دل مجی جیکا دیے چکانے دالے مدینے کے زائر سواری سے اپی توجس دم انزنا

مرینے کے زائر ڈرا تو سنملنا یہاں تھا میرے مصطفیٰ علیقے کا مخدرنا

جم کی زیل اور قدم رکھ کے چانا ارسے سر کا موقع ہے او جانے والے

عرا دل جما دے جمانے والے عرا دل جما دے جمانے والے

بیں کیے کے جلوے بھی مانا کہ اچھے مر میں مدینے کی عظمت کے صدیقے

اے تو ہے نبت میرے مصلیٰ علیہ ہے مدینے کے خطے خدا تھے کو رکے

غریوں فقیروں کے تھیرانے والے میرا دل بھی جبکا دے جبکانے والے

مجمعی غوت و خواجہ کے نعروں سے الجھے مجمعی ادلیاء کے عراروں سے الجھے

بیر کما کر نیازی نیازوں ہے الجھے تیرا کھا کی تیرے غلاموں سے الجھے

عجب ہیں ہی مکر غرانے والے میرا دل مجمع جیکانے والے میرا دل مجمع جیکا دے جیکانے والے

رضا نفس وحمن ہے دم میں نہ آنا کیاں تو نے والے

# التدكرم التدكرم الخدالند

| ُ اللہ       | الله  | د کرم               | کرم الا  | الله         |
|--------------|-------|---------------------|----------|--------------|
| ہم           |       | رے دریار            | بین تیم  | حاضر         |
| الله         | چئم   | مدا ری <sub>د</sub> | ہے       | د کی         |
|              | الله  | د کرم               | کرم ال   | اللہ         |
| میرا         | انعام | پ ہے                | لوگول    | جن           |
| میرا         | د نام | ) کو د۔             | وگول میر | ان ا         |
| مجرم<br>الله | الثر  | ده جا<br>لد کرم     | كرم ال   | مجتر<br>الله |
|              |       | د کرم<br>برے دریا   | كرم ال   |              |
| 1            | 3     | الب فرا             |          |              |

ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ الله كرم الله كرم الله الله حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم ہیبت سے ہر اک دل مم مم ہے ہر آگھ عمامت سے نم ہے بر چز ہے ہفکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ الله: كرم الله بحرم

اللہ نے بہنجایا سرکار علیہ کے قدموں میں اللہ نے بہنجایا سرکار علیہ کے قدموں میں اللہ نے بہنجایا سرکار علیہ کے قدموں میں صد شکر میں بھرآیا سرکار علیہ کے قدموں میں صد شکر میں بھرآیا سرکار علیہ کے قدموں میں

کے در سلامی کو تھبرایا موہ پر مجھ کو ادب لایا سرکار اللہ کے قدموں پر

رد کیے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری مثلاثی کی دعا میری میں میں دیارہ یا سرکارعلی کے قدموں میں

مجھ جیسا تھی وامال کیا تذر کو لے جاتا اک نعت سنا آیا سرکار علیہ کے قدموں میں

ہر سال سلامی کو سرکار علیہ طلب میں میر سال ممان کو سرکار علیہ سے قدموں میں

کے لیے حضوری کے بائے تو یہ لکتا ہے اک عرکزار آیا برکار علیہ کے قدموں میں

کر کہتے ہے بہلے ہی بوری مولی ہر خواہش جو سوجا وی بایا سر کار علیا کے قدموں میں

غلام بیں غلام بیں رسول طیستے کے غلام بیں

غلام بیں غلام بیں رسول علیت کے غلام بیں غلام بیں غلام بیں غلام میں موت بھی قبول ہے غلام میں موت بھی قبول ہے

جو ہو نہ عشق مصطفیٰ علیہ تو زندگی فضول ہے غلام میں مسول علیہ کے غلام میں رسول علیہ کے غلام میں

پڑھیں درود آپ علیہ کے میں زباں ای لئے فدا ہوں اسکے دین پر ہے تن میں جاں ای لئے

غلامی رسول علی میں مبوت مجمی قبول ہے چل اسکے شہر کی طرف مید دل اگر اداس ہے

عشق اس کے روضے کی جالیوں کے پاس ہے خدا کی رحمتوں کا اس جگہ نزول ہے

غلامی رسول علی میں موت بھی قبول ہے غلام میں ملام میں ملام میں ملام میں رسول علیہ میں میں ملام میں ملام میں مسلم

## آنے والو میرتو بتاؤشھر مدینہ کیسا ہے

آنے والو بیا تو بناؤ شہر مدینہ کیما ہے سران کے قدموں میں رکھ کر جھک کرجینا کیما ہے آئے والو بیا تو بناؤ شہر مدینہ کیما ہے آئے والو بیا تو بناؤ شہر مدینہ کیما ہے

محتیدخفری کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو اس سائے میں رب کے آئے ہو کرنا کیا ہے

دیوانو آگھول سے تمہاری اتنا ہو چوتو لینے دو وقت دعا روضے بیران کے آنسو بہانا کیسا ہے

ول آنھیں اور روح تمہاری گئی ہیں میراب مجمعے وریہ ان کے بیٹ کے آب زم زم بینا کیسا ہے

وقت رخصت ول کوائے جمور وہاں تم آئے ہو بیہ بتلاؤ عشرت ان کے درسے چھڑنا کیا ہے آئے والو بیہ تو بتاؤ شر مدیند کیا ہے

#### بيرائم عليه والالبندااك تاريال

بیرا محمد علی والا لیندا بیا تاریال جس نے مدینے جانا کر او تیاریال

شالا اوہ دن وی آوے۔ سوہنا ساہنوں کول بلاوے

رل ال کے ویکھن روضہ اے سیال ساریال جس کے ویکھن روضہ اے سیال ساریال جس نے مدینے جانا کر لو تیاریال

آب زم نم عمل بيوال اوضح مرال سے اوضح جيوال

صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں

میں ڈاڈمی عیاں وائی یوی اے حری شان ترائی

کتنی پرنور حسیس ہے بخدا آج کی رات

کٹی پرنور حیس ہے کھا آج کی رات ذرے درے کی زائی ہے ادا آج کی رات

راز کی باتوں کے لائق شمی قامد کی زبال اس کئے خود ہی کیا جو بھی کیا آج کی رات

جب آبیں سررہ سے جاتے ہوئے تھا بایا پوچو جریل سے سرکار ملک کو کیما بایا

بحول خورشید مبا ماند سادے عبتم جس کو بایا در محبوب میلاند کا میکا بایا

مال بادل نے سکوں بر نے فوشیو کل نے جو سال بادل ہے سکوں برکار ملک کا معدقہ بایا

جب س ریم کمی نعت سائی ہاتی داد کے روپ علی برصت کا کوال بھا

## جھے دریہ پھر بلانامرنی مدینے والے

مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مئے عشق بھی بلانا مدنی مدینے والے

آقاعلی تیری جبکه دید ہو گی وین میری عید ہو گی

میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در یہ مجر بلانا مدنی مدینے والے

میرے سب عزیز چھوٹے سبجی یار بھی تو روشے

مرق مروش جانا مرقی عدیث والے مجھے ور یہ مجر بلانا

میری آنے والی شلیل عشق عشق میں بی مجلیل

البيل، نيك تم منانامل مريخ وال

#### شالا وسدار ہوے تیراسومناحم

ہم غلاموں کا رکھنا خدارا بحرم شالا وسدا رجوے تیرا سوہنا حرم اللہ کرم شالا وسدا ربوے تیرا سوہنا حرم شالا وسدا ربوے تیرا سوہنا حرم

تیری یادول سے معمور مینہ رہے سامنے میرے ہر دم مدینہ رہے در ہم در ہیں کے کہ ہم چتم نم در بین کے ہم چتم نم شالا وسلا دموے تیرا سوہنا حرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ (علیہ)

تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جاکیں کہاں اپی رحمت سے بجر دیجئے یہ جھولیاں ہم ہیں امید والے کرم ہو کرم شالا وسدا رہوے تیرا سوہنا حرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ (علیہ )

یا نی (علیہ ای الفت کی سوغات وے اپنی شایان شاں ہم کو سوغات وے اس اپنی شایان شاں ہم کو سوغات وے اس مطلب نبیل کہ سوا ہو یا کم شالا وسدا ربوے تیرا سوہنا حرم شالا وسدا ربوے تیرا سوہنا حرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ (علیہ )

میرے باتھوں میں کامہ ہے امید کا موں میں میری دید کا موں میکاری شہا میں تیری دید کا تو نبی ملائے محرم میں محدات حرم شالا وسدا رجوے تیرا سوہنا جرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ (علیہ)

ماضری ہو ہماری بھی دربار ہی زندگی ہو بیر ذکر سرکار ہی آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ یہ ہم

## عاصو ل كو در تمهارا الم حميا

عاصوں کو تہارا مل کیا ۔ ۔ ممکانہ مل کیا ۔

ان کے طالب نے جو طابا یا لیا ان کے صدیقے میں جو مانکا مل کیا

فیض رب سے پھر کی تمیں بات کی مل حمیا سب سمجہ جو طبیبہ مل حمیا

تیرے در کے کوے بی اور میں غریب جمعہ کو روزی کا عمکانہ مل عمیا

ائے حسن فردوں عمل جاکیں جناب جم کو معراث میں مال عمل

## و کھے ہے جس کو جی نہیں جرتا

و کیے کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایہا ہے آئٹھوں کو جو ٹھنڈک بخشے گنبد خصری ابیا ہے

منبر پاک رسل میلادی دیکھا دیکھا خاص مصلی بھی حرم شریف کا ہرمنظر ہی نظروں میں جی ایسا ہے

ریاض الحص کی خوشیو سے دل کو بھی مرکایا ہے معید نبوی علیت کامن بھاتا ہراک نقشہ ایسا ہے

ہم مہمان سے شے ان کے عرش پہ جومہمان ہوئے کیول ندقسمت پر ہول نازال جن کا آقا ایسا ہے

والیس آئیں ول بیل کرتا جھوڑ کے ان کی چوکھٹ کو جان بھی دے دیں حافظ در پر دل میں آتا ایسا ہے

## ہم کوائی طلب سے سوا جائے

ہم کو اٹی طلب سے موا جاہے آپ مثالی عطا جاہے آپ مثالی عطا جاہے

کیوں کیوں سے عطا وہ عطا جاہیے تم کو معلوم ہے ہم کو کیا جاہیے

اک قدم بھی نہ ہم چل سکیں کے حضور علیہ اسکے حضور علیہ ہم چل سکیں ہے۔ مثل میں میں میں میں ہم میں ہم میں ہم میں میں میں ہم میں ہم میں ہم میں میں ہم میں میں ہم میں ہ

عشق میں آپ علی کے ہم تو یت تو ہیں ہر توپ میں بلاق ادا جاہیے

اور کوئی ہمی اٹی تمنا نہیں اُن کے بیاروں کی بیاری عطا جاسیے

اب قدموں کی دھول عطا ہے۔ اس شفا عابیہ

درد جائ ملے نعب خالد تکھول اور انداز الا رضا جاہیے

## مدنینے کو جا کیں رید جی جاہتا ہے

مدینے کو جائیں ہے تی جاہتا ہے مقدر بنائیں ہے تی جاہتا ہے

جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا دہاں سر جھکائیں سے کی جاہتا ہے محم

محمقالی باتن محمقات کی سرت سنی اور سائیں یہ بی جابتا ہے

بی جائیں ہاشم جب ہم مدینے تو خود کو نہ یائیں ہیں جی جاہتا ہے

## میں مذت ہے اس آس پر جی رہی ہول

یں مدت سے اس آس پر کی ری ہوں خدا کب بائے جمعے اپنے محمر میں اس میں دو میری میں مدت سے اس آس پر کی روی میں میں مدت سے اس آس پر کی روی موں میں مدت سے اس آس پر کی روی موں

میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ وہ رکن بمائی وہ میزان رحمت میں محن حرم میں کرول جا کے سجدے میں مرت سے اس آس پر بی رہی ہوں

خدا نے اتارا جے آسال سے کیا نصیب تھا جس کو پیٹیروں نے

ای جراسود کا یوسہ میں لے لول میں مدت سے اس آس پر جی ربی ہوں

میرے سامنے ہو وہ گنبد خضری اور روہ کنبد خضری اور میں ہوت کا موشہ کی جالی وہ جنت کا موشہ میں میں چوم لول جا کے خاک مدینہ میں مدت ہے اس آس پر جی ربی ہوں

نہیں ہے جرومہ کوئی ذعری کا اس کو فری دعری کا اس کو خرر ہے وہ سب جاتا ہے بلا کے گا جے کو وہ مرنے سے پہلے بلا کے گا جے کو وہ مرنے سے پہلے میں مدت سے اس آس پر جی ربی ہول

## مين سوجاول بالمصطفى عليسة كهت كهت

جن معنی علی معنی علی معنی علی کتے کئے مری ہم تو مسل علی کئے کئے میں سو جادل یا مصطفیٰ علی کئے کئے کئے کھے آگھ مسل علی کئے کئے

مير \_ يسر كار عليه برويلي مدينه ياد آنداا \_

میرے سرکار علیہ جرویلے مدینہ یاد آندا اے ہے دل نول بیار جرویلے مدینہ یاد آندا اے

محمراً کھیال سینے وی خونڈ پیندی اے سونہدرب دی مفت سردار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے

میرے سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے مرینے ول میں رخ کرکے درود آتاتے بڑھنا وال

ہے دل ہے تاب ہر ویلے مدید یاد آندا اے میرے مرکار ہر ویلے مدید یاد آندا اے

من جعد آیا وال است دل نول آقاله در در مال دی میرا دربار مر وسطے مدید یاد آندا اے

میرے سرکار ہر ویلے مدینہ یادا تدے اے ریاض ابحث دا منظر سنبری جالیاں مینوں

اوہ گلزار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے میرے سرکار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے

میں سارے روضے دے پر تورجلوے کیوی بھل جاوال سومنا دلدار ہر ویلے مدینہ یاد آندا اے

میرے سرکار ہر وسلے مدینہ یاد آندا اے میرے سرکار ہر وسلے مدینہ یاد آندا اے بد

جب کیا میں نے وسیلہ شاہ کی تو قیر کو

جب کیا میں نے وسیلہ شاہ کی توقیر کو چہم جبرت سے دعا نے دیکھا ہے تا ثیر کو

صاحب قرآن کے دیدار سے بے خود ہوا سامنے قرآن یا کڑ اپی ہی تفییر کو

افتخار ِ فحِر رحمت سے ہوئی اور انتکبار۔ جب امال دامان ِ رحمت میں ملی تقصیر کو

جو بہ کہتا ہے مقدر کا لکھا ٹلتا نہیں الے کے جائے وہ در سرکار پر نقدر کو

رائی جس میں بھی محمد اور احمد ہو لکھا پوسہ دیتا ہوں ادب سے محمک کے اس تحریر کو

میں دیکھول مدینہ تو را دن رات

مورے بی میں ہے کب سے بیہ آس میں دیکھول مدینہ تورا دن رات

ربول پی ادای دن رات می دیکموں مدید تورا دن رات

یے کل منوا چین نہ یائے یاد مدینہ بل بل آئے

چلی آول نی بی علی تورے ہاں میں دیکھول مدینہ تورا دن رات

اس محری کا یانی زم زم دو مانی زخوں کا مریم

دکی بی کو ند کر آداس مورے بی عل ہے کب سے بیر آس

## سدلومن سركار مديية

سد لو ہن سرکار مدینے آوے اوکن بار مدینے

ہے دب من کئے میریاں عرضال دیواں عمر مرزاد مدینے

آ وے اوکن باد مدیخ سد لو جن سرکار مدیخ

رب آکے میں بخش دیاں گا آ جاون ممناہ محار مدین

آوے 'اوکن بار مدیخ مد لو بمن سرکار مدیخ

ہر واری میتوں روندیاں چھڑ کے ٹر جاندے نیں بار مدینے

آوے اوگن ہار مدینے سد لو بمن سرکار مدینے

ہر ویلے قدمال وی رہندے سوہنے دیے دو یار مدینے

آ وے اوگن بار مدیخ سد لو جن سرکار مدیخ

جو حب دار سجن سیدال دا اوہنوں مل دا پیار مدینے ,

آوے اوگن مار مدینے سد لو ممن سرکار مدینے ش

# يا ني مليك من وشام سيحة كا

یا تمان کے ان کے اس کی کام کام کی کام

دل دھڑکنے کی بھی نہ آئے صدا آپ ادب سے سلام کیجئے کا

وہاں الفاظ کام آتے نہیں آ تے نہیں آتے ہو کا آتے ہو کا آتے ہو کا استحداد کا مستجدے کا اللہ مستجدے کے کہ مستجدے کے کا اللہ مستجدے کا اللہ مستجدے کے کہ مستجدے کے کہ کے کہ مستجدے کے کہ کے کہ

کے کوروں میں کام کیے کا کام میں کام میں کا کام کیے کا کا

یا نیمانی کی و شام کیجے گا زندگی ان کے نام کیجے گا

# يرى اميد ہے سركار عليات

بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائمیں کے اس کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جا میں کے

اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کو مکین گنبد خضریٰ کو حال ول سنائیں گے ،

بری امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کے ایک امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کے ایک کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں کے ا

قتم الله كى بوگا وہ منظر ديد كے قابل قيامت ميں رسول الله تشريف جب لائيں كے

بری امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جا کیں گے

#### نور واا آیا ہے

نور والا آیا ہے نور کے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیما نور جھایا ہے

المصلوة والسلام عليك يا رسول الله المصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

نور والا آیا ہے نور کے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھوکیا نور جھایا ہے

جب تلک میر جاند تارے جملائے جائیں گے بنب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے

ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں کے جبکہ حاسمہ برد برداتے دل جلاتے جائیں سے

نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں مید دیکھوکیا نور چھایا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

نعت محبوب خداعیت سنتے سناتے جا میں کے یا رسول اللہ علیات کا نعرہ لگاتے جا میں کے یا رسول اللہ علیات کا نعرہ لگاتے جا میں کے

حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جا کیں گے مرحبا یا مصطفیٰ علیہ کی دھوم مجاتے جا کیں گے

تور والا آیا ہے تور کے کر آیا ہے سارے عالم میں سے دیکھوکیا تور چھایا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله الله الله الله

جار جانب ہم دیئے تھی کے جلاتے جائیں گے محمر تو محمر سارے محلے کوسجائے جائیں گے

ہم رہے النور میں جھنڈے ہرے اہرائیں گے ساری گلیاں روشی سے جھگاتے جا کیل کے ساری گلیاں روشی سے جھگاتے جا کیل کے

نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں بیہ دیکھوکیا نور جھایا ہے

المصلوة والسلام عليك يا رسول الله الله الله الله الله الله

عید میلادالنی کی شب جراغال کرکے ہم قبرنور مصطفیٰ (مالیقی) سے جماعات جائیں کے قبرنور مصطفیٰ (علیقیہ) سے جماعاتے جائیں کے

ہم جلوں جشن میلادالنی میں جموم کر رائے ہوں علی اسے رائے ماکن مرحبا کی دھوم مجاتے جاکیں سے

تور والا آیا تور سے کر آیا ہے سارے عالم میں بیردیجوکیا تور جعایا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله المصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

تم کرو جش ولادت کی خوشی میں روشی وہ تباری کور تیرہ عجماتے جائیں کے

دو جہال کے تاہ کی شاق سواری آگئی رحمتوں کے وہ خزانے اب اٹانے بیانیں کے

تور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھوکیا تورچھایا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

آرے ہیں شافع محشر علیات اٹھو اے عاصو ہم گنبگاروں کو حق سے بخشواتے جا کیں سے

ہو گئی صبح بہاراں کیف آور ہے سال خوش نصیبوں کو • • اب جلوہ دکھاتے جا کیں گے

تور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں بیر دیکھو کیا نور چھایا ہے

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

صبح ما دق ہوگی سب آ منہ کے گھر چلیں نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جا میں کے

ذکر میلاد مبارک کیے جھوڑی ہم بھلا جن کا کھاتے بیل آئی کے گیت گاتے جائیں گے

تور والا آیا ہے تور سلے کر آیا ہے سارے عالم میں بیاد کھے کیسا تور چھایا ہے

المصلوة والسلام عليك يا رسول الله الله الله

منعقد کرتے رہیں سے اجہاع وکر و نعت وحوم ان کی نعت خواتی کی مجاتے جا کیں سے

کر لو نیت خوب کوشش کرکے ہم اینا عمل "مدنی انعامات " پر جردم بردھاتے جا کیں گے

تور والا آیا ہے تور کے کر آیا ہے سادے عالم عمل سے دیکھو کیسا تور جھایا ہے

کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں سے

خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قریک مرکارہ اللہ کی تعلق کی تعلق سے قریک سرکارہ اللہ کے کا تعلق ساتے جا کیں سے

تور والأ آیا ہے تور کے کر آیا ہے سارے عالم میں بید دیکھوکیا تور چھایا ہے

الصاوة والسلام عليك يا رسول الله الله الله الله الله

حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مرین اللہ منگناتے جا کیں سے

نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھوکیا تور چھایا ہے

# مين صدق يا رسول التوليسة

صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد

جھ پہمولاکا کرم ہے ان کی تعتبی پڑھتا ہوں دائن اپنا دب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ علیہ میں صدقے یا رسول اللہ علیہ میں صدق یا صیب اللہ علیہ

وجوم ان کی بعت خوانی کی مجاتے جائیں گے اور سول الشعافی کا نعرہ لگاتے خائیں کے نعت خوانی موت مجم سے چیئرا سکی نہیں قدت خوانی موت مجم سے چیئرا سکی نہیں قبر میں مصطفی المالیة کے کیت کاتے جائیں گے جمہ میں محمد میں ایک کرم ہے ان کی نعیب پر حتا ہوں واس کی دھمت سے میں ہر دم مجرتا ہوں واس کی دھمت سے میں ہر دم مجرتا ہوں

مجھ پہمولا کا کرم ہے ان کی تعتیں پڑھتا ہوں دائن اینارب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدیقے یا رسول اللہ علیہ میں صدیقے یا حبیب اللہ علیہ

نعت خوانی کا مزہ نس نس میں ایبا چھا گیا قبر میں بھی کیت عبید ہم مصطفی اللہ کے گائیں گے جھ پہمولا کا کرم ہے ان کی نعیش پڑھتا ہوں دائن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں دائن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں میں مدیقے یا رسول اللہ علیہ میں صدیقے یا حبیب اللہ علیہ

تیرادصف بیال ہوکس سے تیری کون کرے گا بردائی
اس گرد فر میں گم ہے بیریل ایس کی ریائی
اس رضا خود سا سب آر ی ہے مراب دختور
تجھ سے چرمملن ہے کب مدحت رسول النعائی ہوں
جھ پہمولا کا کرم ہے ان کی تعییں بردم جرتا ہوں
داکن اینارب کی رحمت سے میں ہردم جرتا ہوں
میں صدی یا رسول اللہ علی ہوں

م مہیں مجوز دے یہ سارا زمانہ بھو کو میرے آتا تو ہیں سینے سے لگانے کے لئے میرے آتا تو ہیں سینے سے لگانے کے لئے میرے آتا نے جھے میں دولت میرے آتا نے جھے کتنا بیارا ہے وسیلہ سرکار کو یانے کے لئے

## تهمارانام مصيبت ميس جب ليا موكا

تمبارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا جارا مجرا ہوا کام بن عمیا ہوگا

گنبگار ہے جب لطف آپ کا ہوگا کے بغیر کام بن حمیا ہوگا

خدا کا لطف ہوا ہوگا دھیر شرور جوگا ہوگا

دكمان جائے كى محشر ميں شان محبوبی عليات كى مرابع الله كا موكا موكا موكا موكا موكا

کی طرف سے صدا آئے گی تصور علیہ آئ نہیں تو دم میں غریوں کا فیصلہ ہوگا

کسی کے بلہ یہ ہول کے بہ وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا

کوئی کے گا دہائی ہے یا رسول اللہ علیہ اور اللہ علیہ تو کوئی تھام کے دامن مجل گیا ہوگا

خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کے خبر ہے کہ دم مجر میں ہائے! کیا ہوگا

بکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لیٹ گیا ہوگا

زبان سوکی وکما کر کوئی لب کور جناب پاک علیق کے قدموں یہ گر گیا ہوگا

کوئی قریب ترازو کوئی سر کوژ کوئی صراط پر ان کو بیکارتا ہوگا

یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھول سے تارا شک کا بندھا ہوگا

ہزار جان فدا زم زم یادل ہے۔ یکار سن کے اسرول کی دوڑتا ہوگا،

عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے فدا کواہ میں حال آپ علیات کا ہوگا

کہیں گے اور نی اذھبسوالسی غیسری میرے حضور علاقہ کے لب پر انسا لھا ہوگا

غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور علیہ کا آفت میں مثلا ہوگا

# ميرال وليول كے امام

میرال ولیول کے امام وے دو پیجتن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بردی در سے

کردو نظر کرم سرکار اینے منگول بیر اک بار میں نے آس ہے لگائی بردی دیر سے

دل کی کلی میں آج کھی ہے ۔ آپ آئے ہیں خبر کلی ہے ۔

ذرا دھیرے دھیرے آؤ للد کرم فرماؤ میں نے محفل ہے سجائی بردی دیر سے

قلب و نظر میں نور سایا ایک سرور سا دین پیر نیمایا

جب میرال کے بلانے میرے ہوش کے ٹھکانے الی الی بی ہے میں نے می وشکیر سے الی

تم جو بنای بات ہے گی دونوں جہاں میں لاج کی

بہال نظریٰ کے ممالی مان بین جمہ بی عرب م مجر دو کامہ میرا "نینی میر

ذرا جلوہ ہمیں دکھا دو میرے دل کی کلی کھلا دو میں نے بینا ہے سنائی بیری در سے

مشکل جب ہمی سر بید آئی تیری رصت آڑے آئی

جب میں نے مہیں بکارا کام آیا تیرا سیارا عامی کا گزارا تیری خیر سے

## فراق مدينه من دل رور باي

فراق مدینہ میں دل رو رہا ہے مگر کرے کو جوا جارہا ہے

جيئرا کر مديد ميرا پيين چيان ايا نس نام هي دا دا س

میری آناہ سے چینا طیبہ کا منظر سیری ابات کا تو نے بدلہ لیا ہے

وکھایا ہے ون سے مقدر نے مجھ کو شہر نے محمد کو کی محمد کے در محمد کی محمد کے در کوئی کلہ ہے

میرے ول کے ادناں رہے ول بی ول میں میں غم میرے ول کو ترمیا رہا ہے

سکوں تھا جھے کوچہ مصطفی علیہ بیں وطن میں میرا سب سکوں لئے گیا ہے

نہ دنیا کی گریں نہ غم نقا وہاں پر عمال کا کہاں ہے اس کے دل آفول میں پھنا ہے

میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کمی کو کر کیا کیا مجھے آج یاد آرہا ہے

بہاڑوں کی دکش قطاروں کے جلوے وہ منظر مجھے آج یاد آرا ہے

أنبيل جومنا باتحد لبرا كر بيهم وو لحد مجمع آن ياد آرم عب

عقیرت سے خاک مدید اٹھا کر اسے جمنا آج کیاد آرہا ہے

مجمی طبتے طبتے اٹھا کر شکے سیا لیٹا داڑھی میں یاد آ رہا ہے

مبری دید سرور کی حسرت میں منبر کو تکنا وہ حیب حیب کر یاد آرہا ہے

حسین و ریاری ده منت کی کیاری وبان بیضا آج یاد آرما ہے

منظر کنبد کا منظر جھکانا نظر آئے یاد آرہا ہے

مجھی حاضری کے لئے گھر سے چل کر کھڑے ہونا قدموں میں یاد آرہا ہے

لجات عوب جرم و عصیال پر این بهانا وه اشکول کا یاد آ ریا ہے

میں روئے روئے بھی دل ہی دل میں سنانا انہیں حال یاد آرہا ہے

مدیئے سے میں دور آکر پڑا ہوں بیہ جینا بھی کیا کوئی جینا بھلا ہے

بچیر کر عبید رضا تیرے در سے پریشان ہے خوار ہے غزدہ ہے

بلا لو عبیر رضا کو بلا لو اگرچہ نکما ہے گر وہ تیرا ہے

### اے کوئے محبوب کے مسأفر

اے کوئے محبوب کے مسافر بہیں دعاؤں میں یاد رکھنا

جو دل میں اتریں حسین مناظر بہیں دعاؤں میں یاد رکھنا

عشق میں تیرے بھی کاش پھل کر دیھو

عشق میں تیرے بھی کاش بگھل کر دیکھو تیری سیرت تیرے کردار میں ڈھل کر دیکھو

عین ممکن ہے کہ سرکار (علیہ علیہ) جلے آئیں ابھی الجمی میں میں اور علیہ کے اور دیکھو

ہی سنتے ہیں کہ ذروں میں چھے ہیں خورشید اپنی آنھوں سے وہاں خود بھی چل کر دیکھو

سر میں سودا ہے ہی دیکھول مدینے کی بہار دور ہو جائے آزار زیست کا چل کر دیکھو

سرے باؤل تک میں بنول آکھ شہا ! دید کے وقت اس طرح باغ مدینہ میں بول جل کر دیجھو

روتے ملکتے میں مروں قدموں پر میں ترموں کے میں تیرے قدموں میں ذرا بھی میل کر دیکھو

وجہ تخلیق دو عالم کے اجاگر جلوے میں مجلو کے میں خواہوں کے در بچوں سے نکل کر دیمو

#### میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے

میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے

راہِ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے ویوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے

ہوتا ہے سخت امتحال الفت کی راہ میں آتا ہے مگر سرور ہے جانا ضرور ہے

عشق رسول علیہ دیکھتے طبتی بلال کا رخموں سے چور جور ہے جانا ضرور ہے

برخار راہ باؤل میں چھالے بھی برا گئے اس میں بھی تو سرور ہے جانا ضرور ہے

ہمت جواب دے گئ، سرکار علی الدد

ہے دھوپ بھی کوی اور گلی بیاں بھی بردی یانی کا چشمہ دور ہے جانا ضرور ہے

د بوانو! شرماؤ شه تم د بوانگی میں کہ ریوانو! شرماؤ شهر تم د بوانا ضرور ہے انا ضرور ہے

کیوں تھک گئے، بلیث کئے، ہمت گئے کیوں ہا! بندوں می کا قصور ہے جانا ضرور ہے

بچھ کو ڈرائی ہیں سفر کی جو صعوبتیں بیہ نفس کا فنور ہے جانا ضرور ہے

عشاق کو تو ملتی ہے تم میں بھی راحت اور آتا ہوا سرور ہے جانا ضرور ہے

مرکار علی کا مدید یقیناً بلاشبہ قلب و نظر کا نور سے جانا ضرور ہے

منظر حسین و داربا ان علی کے دیار کا بال دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے

دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی ہیں بہار روضہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے

محراب ومنبرا قاعلیہ کے ڈویے ہیں نور میں جالی بھی نور نور ہے جانا ضرور ہے

جادر تی ہے گنبہ خطرا پہ نور کی بینار نور نور ہے جاتا ضرور ہے

پر نور ہر پہاڑ تو طبیہ کی خاک کا ہر ذرہ رشک طور ہے جانا ضرور ہے

شاہ و گدا نقیر و غنی ہر کئی کا سر خم آپ سی کھی کے حضور ہے جانا ضرور ہے

بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائے بیہ التجا حضور علیہ ہے جانا ضرور ہے

مرضی تہاری تم سنو مت سنو گر ای تو رث حضو تعلیقہ ہے جاتا ضرور ہے

عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو منزل آگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے

## کھلا ہے جی کے لئے باب رحمت

کھلا ہے سبھی کے لئے باب رحمت وہاں کوئی رہے میں ادنیٰ نہ عالی

مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی

میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت توب جانے والی

وہ دربار سے کے میرے سامنے تھا ابھی کا خیالی ابھی کے خیالی

جو اک ہاتھ سے دل کو تھاہے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضہ کی جالی

دعا کے لئے ہاتھ اٹھے تو کیے نہ سے ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی

دھنی ابنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نہی مثلاثہ جس نے آمھوں سے دیکھا

مقدر ہے سیا مقدر ای کا نگاہ کرم جس پہ آقا علیات ڈالی

میں توصیف سرکار علیہ کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخر ہوں

میں بس ایک ادنی شاء خوال ہوں ان کا کہاں میں کہاں معتب اقبال عالی

ابيا لكتاب مديخ جلدوه (عليك ) بلوائيس ك

وہ ملیات اگر جاہیں کے تو اسی نظر قرمائیں کے خوب روئیں کے بچھاڑوں پر بچھاڑیں کھائیں کے

موت اب تو محنید خطرا کے سائے میں ملے! کب تک آ فاعلیات کے بدری تفوریں ہم کھائیں سے

اے خوشا تفدیر سے گر ہم کو منظوری ملی! رکھ کے سر دہلیز بر سرکار علیہ کی سرجا کیں سے

روتے روئے کر بڑیں کے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شانع محشر علیہ نظر جنب آئیں سے

خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان ہے مارسول النمالی کے نعرے لگائے جائیں مے

حشر میں کیسے سنجالوں کا میں اپنے آپ کو آمبرے عطار آ! جب وہاں فرمائیں سے

ہا۔ بر اب کی بار بھی عطار جو زندہ بیج بھر رہے ہے لاہور روئے روئے آئیں کے بوكرم سركار عليه اب تو بو گئے تم بے شار

ہو کرم سرکار علیہ اب تو ہو گئے غم بے شار جان و دل تم یہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار

میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شار آپ بی کھر سیجے نہ اے شبہ عالی وقار علیہ

جا رہا ہے قافلہ طبیبہ تکر رونا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار علیہ

یا رسول الله علی است است میری فریاد کو کو کون ہے جو کہ سے تیرے سوا میری بکار

حال یہ میرے کرم کی اک نظر فرمایے دل میراعمکین ہے اے غمزدوں کے عمکسار

کاش بل جاتی سعادت عمرے کی رمضان میں روئے روئے مرد کعبہ پیرتا میں بروانہ وار

یاد آتا ہے طواف خانہء کعبہ مجھے اور کیٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار

چر اسود د کمچه کر ملتی نظر کو تازگی چین باتا د کمچه کر دل مستجاب و مستجار

یا خدا (عزوجل) دکھلا حطیم باک میزاب ومقام اور صفا مروه مجھے بہررسول ذی وقار علیہ

قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روئے روئے ہو سکے تو بار بار

گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افظاریال یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار

جلد پیرتم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا ماضری کی آرزو نے کردیا پیر بے قرار

چوم کر خاک مدید جمومتا بھرتا تھا ہیں باد آتے ہیں مدینے کے جھے کیل و نہار

جومتا نظروں سے نورانی بیناروں کو وہاں اور کھیے ہے خار اور کھیے میں جوم لیتا جموم کر طبیہ کے خار

آه! قسمت نے دیا شه ساتھ میرا اس برس د کی گیتا کاش! محراب و منبر کی بہار

جوم فرفت میں روئے یا الی (عزوجل) بھوٹ کر آئی الی کر عطا مجھ کو میرے پروردگار

عم زده بول شه بوتا عبید قادری اس برس بینی دیکتا مرسبز کنید کی بهار

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیتے ہیں جس راہ چل مجے ہیں کویے بہا دیتے ہیں

جب آگی میں جوٹر رحمت پران کی آسمیں طلتے بچھا دیئے میں روتے ہنا دیئے میں

اک ول ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتا تم نے تو چلتے مجرتے مردے جلا دیئے ہیں

ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اشتے ہوں کے اب تو عن میلائے کے در ہر بستر ہما دیتے ہیں

الله عزوجل كيا جهنم اب بھى شه سرد ہوگا روروكم مصطفے (علیہ) نے دریا بہا دیتے ہیں

میرے کریم علی ہے گر قطرہ کی نے مانکا دریا ہا دیتے ہیں دریے بہا دیتے ہیں

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت ہو میں بیا مسلم بین مسلم میں سمت ہوئے ہیں

# بھیک عطااے نی (علیہ کانشم ہو

بھیک عطااے نی مختشم ہو میرے آتا نگاہ کرم ہو دید کا طلبگار آتا ہوں اگرچہ گنبگار آتا اک جھک اپی سرکار آتا ہو کھا دو ناں اک بار

آقا اس گنبگا بر بھی کرم ہو، میرسد آقا نگاہ کرم ہو ہے بیس عرض میری سنو سے لائ جیال میری رکھو سے

رمتیں خاص اٹی کرو کے آج دائن میرا بھی مجرو کے یائی تاجداد حرم ہو، میرے آتا نکاہ کرم ہو

رب (عروبل) نے سب کھ کھے دے دیا ہے سب کھ کھے دے دیا ہے سب سب کھ کھے دے دیا ہے

جس کی کو ملا جو ہے میرے داتا تیری بی عطا ہے۔ سب بعکاری ، فقط شاہ تم موہ میرے، آتا نگاہ کرم ہو

چپوٹ جائے گناہوں کی عادت رب(عزوجل) کی دل سے کروں میں عبادت

الی کردے نظر عنایت بس تیرے غم میں ماہ رسالت دل توبتا رہے آ تھے غم ہو، میرے آ قا نگاہ کرم ہو

ہے تمنا میری میرے دلیر دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری معبد کے محراب و منبر اور روضہ کا برکیف منظر

پھر یہاں حال پہنم نم ہو میرے آتا نگاہ کرم ہو یاد آتا ہے جمہ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دلبر

مصطرب قلب تھا آ کھے تر ال کھڑی عرف میتی نبل پر ال مصطرب قلب تھا آ کھے تھی تر ال کھڑی عرف میں ہوں میرے آ قا نگاہ کرم ہو

عرض کرتا عبید رضا ہے ، تیرے ددکایہ ادنی محدا ہے مشکلوں میں شہا یہ کھر ا ہے اس کو کافی تیرا آسرا ہے مشکلوں میں شہا مید کھر ا ہے اس کو کافی تیرا آسرا ہے

اجائک وشمنوں نے کی چڑھائی مارسول اللہ (علیہ) یارسول اللہ (علیہ)

اجا تک وشمنوں نے کی چڑھائی یا رسول اللہ میں میں دو ہو گئے اسلامی بھائی یا رسول اللہ

مرا وشمن تو مجھ کو ختم کرنے آ بی بہنجا تھا میں قربان تم نے میری جال بچائی یا رسول اللہ

شهید دعوت اسلامی سجاد و احد آقا ربین جنت میں سکیا دونوں ہمائی یا رسول اللہ

یمی ہے جرم میرا سنتوں کا ادنی خادم ہول ہے میں نے سنتوں سے اولکائی یا رسول اللہ

بہرمورت مجمع مرنا بڑے گا بر سعادت ہے شہادت راہ سنت میں جو بائی یا رسول اللہ

حقوق اینے کئے بین درگزر دشن کو بھی سارے اگرچہ جمھ پید کوئی ہو جلائی یا رسول اللہ

ہدایت دشمنوں کو یا نبی علیہ الی عطا کر دو یہ بن جا کی عرال اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جا کی اللہ اللہ میں جا کی اللہ میں جا کی اللہ میں جا کی اللہ میں اللہ میں

تمنا ہے ہر سے وشمن کریں توبہ عطا کر دو انہیں دونوں جہال کی تم علیت محلائی یارسول اللہ

کی صورت بھٹک سکتا تبیل میں راہ سنت سے ممالی صورت بھٹک سکتا تبیل میں راہ سنت سے محصر ماسل ہے تیری علقت رہنمائی یا رسول اللہ

اگرچہ لاکھ وشمن دھمکیاں وے جان لینے کی محمل سے کیوں ڈرے تیرا فدائی یا رسول اللہ

اگر چہ جان جائے خدمتِ سنت نہ چھوڑوں گا شہا علیا کے دیں، مشکل کشائی یارسول اللہ اللہ

حفاظت دشمنوں سے آپ بنی فرمائے آ قا کا کہ مجھ کرور پر کی ہے جڑھائی یا رسول اللہ

مقابل وشمن اسلام کے ایبا بناؤ گویا! کوئی دیوار، ہو سیسہ بلائی یا رسول اللہ

اند حیری قبر سے شاہ مدین علیہ خوف آتا ہے نظر رحمت یہ ہے میں نے جمائی یا رسول اللہ

تمنا ہے تیرے علیہ عطاری یوں دھوم کی جائے مدینے میں شہادت اس نے پائی یا رسول اللہ مدینے میں شہادت اس نے پائی یا رسول اللہ

# نعتیں بانٹا جس سمت وہ ذی شان کیا

نع میں مانتا جس سرت وہ دایان سمیا ساتھ ابل منشی رحمنت کا علم دان سمیا

کے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولی میرے آتا تیرے قربان عمیا

دل ہے وہ دل جو تیری باد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔

انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے میجد کام للد الحمد میں دنیا سے مسلمان عمیا

اور تم پر مرے آتا کی عنایت نہ سی خدیو! کلمہ پڑھائے کا بھی احسان عمیا

آئ کے ان کی بناہ آئ مدد مانک ان سے پر ند مانیں کے قیامت میں اگر مان عمیا

اف رے منکر ہے بڑھا جوش تعصب آخر بھیر میں ہاتھ ہے کم بخت کے ایمان عمیا

جان و دل بوش و خرد سب تو مدسین بنیج تم نهیں علت رضا سارا تو سامان عمیا

## اذن مل جائے گرمدینے کا

اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کینے کا

جا کے ان (علیہ) کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا

قلب عاشق دهرئ انها اک دم ذکر جب چیز عمیا مدینے کا

میری آنکموں سے اشک جاری ہوئے جب جیلا قاقلہ مدینے کا!

اس کی قسمت پیر رشک آتا ہے جو متافر ہوا مسط

سب کی آقا ( الله ) با این سب کی آف وان ادان ل جائے گا کا مدینے کا

خيرالبشر عليسة برلاكهول سملام

خيرالبشر عليستة بر لاكھول سمام لاكھول درود اور لاكھول سمام

رونے ازل جو جیکا تھا تور محشر میں ہو گا اس کا ظہور

اول سے آخر ال بی کا نام خیرالبشر علیات یے لاکھوں سلام

جن و ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام

یاسین و اطر تیرے بی نام خیرالبشر علی پر لاکھوں سلام

جود و سی کا پرچم تو نی زخم جهال کا مرتم تو نی

مشکل کشائی تیرا بی کام خیرالبشر علی پر الکول ملام

عرش برین تک چها تیرا عشم و قر بین صدقه تیرا

اے ماہ کائل حسن تمام خیرالبشر علی کی لاکھوں سمام

اے جان جاناں جان جہاں علیہ شاداں کہ تم ہو شاہ شہاں علیہ

نازال کہ ہم ہیں ادنیٰ غلام خیرالبشر علی ملام

سب کو میسر ہو ہے مقام پنجیں مدینے بن کر غلام

برعة درود اور بزعة سمام فرالبشر عليه م الكول سمام

خیری ناء ہے میرا نصیب قربان تم پر ہو جانِ ادیب تم مرا تھدت عالم تمام خیرالبشر علیہ پر الکوں سلام میں اللہ میں

مراول باک ہوسرکار (علیقہ) دیا کی محبت سے

مرادل پاک ہوسر کار (علیہ ) دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت کائن آتا مال و دولت سے

مدینے سے آگر چہ دور ہول تیری مثبت سے ترکی مثبت سے ترکی مثبت سے ترکی ہے کی سعادت دے البی جمر و فرنت سے

نہلندن کی نہ امریکہ نہ پیر*ل* کی سیاحت سے سکون قلب ملتا ہے عربیے کی زیادت سے

خدا حافظ مریئے کے مسافر جا خدا حافظ چلیں مے سوئے طیبہ ہم بھی اک دان ان کی رحمت سے

خدا کی تھے یہ لاکھول رمشی ہوں زارطیہ! سلام شوق کہدریتا مرا ما ورسالت (علیہ) سے

شہنشاہ مدید اس کو بھی سنے لگاتے ہیں جے سب لوگ محرات میں نفرت سے قارب

تہاری تعلی اقدی ہی جارا تاج عزت ہے جارا واسطہ کیا تاج شاہی سے عومت سے

حكر بيارا زبال سوكل أرال بعان مهاد أك ولل بيرده كل المحد سي

گناموں کی میں جادر تان کردن رات سوتا ہوں جگا دو یا رسول اللہ مجھ کو خواب غفلت سے

مرا سادا وجود افسول لنعزا ہے گناہوں سے محصاب باک کردیجے گناہوں کی تحست سے

عرامت سے گناہوں کا ازالہ بچھ تو ہو جاتا محصر رونا مجی تو آتا نہیں بائے عرامت سے

کرم کردے ، جرم رکھ لے ، کھلا ہے دفتر اعمال محو بدکار و کمینہ ہول عمر ہول تیری است سے

نہ نامہ بھی مہادت ہے نہ سیلے بحد یامت ہے۔ الی المخفرت فرما ہمادی الی رحت سے

البی! واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا بیانا تو مجھے دونوں جہال کی ہر مصیبت سے

مسلمال عيد ميلاد الني عليه برشاد موت بي فقط چرتا ہے تو شيطان بي جشن واإدت سے

بے گی رتمتوں کی جس گھڑی خیرات محشر میں شہا(علیلیہ) امروم مت رکھنا جھے انی شفاعت سے

تہمیں معلوم کیا بھائی! خدا کا کون ہے مقبول کسی سنی کو مت دیکھو بھی بھی تم حقارت سے

اجالا ہی اجالا ہوگا اس کی قبر میں عطار ہوجس کا دل منور الفت مہر رسالت سے

کرم سے خلد میں عطار جس دم جارہے ہوں گے شیاطیں دیکھتے ہوں محریجی مزمز کے صرت سے



# دل درد سے کل کی طرح لوث رہا ہو

دل درد سے بیل کی طرح لوث رہا ہو سینے پہ تملی کو ترا ہاتھ دھرا ہو

گر وقت اجل سر تری چوکھٹ پیہ جھکا ہو جنتی ہو تضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے مجھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو

دیکھا نہیں مجھر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سند بندھا ہو

آتا ہے فقیروں پر انہیں بیار کھے ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگنے کا بھلا ہو

تم کو تو غلامول سے ہے کھ الی محبت ہے بڑک ادب ورثہ کہیں ہم یہ فدا ہو

شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل ان بیہ فدا جان حسن ان بیہ فدا ہو

# تيرے قربال جبيبي يا مولائي (عليه

تیری رحمت سے شب کھڑی لائی تیرے قربال جبیبی یا مولائی (علیہ ا

میرے محلن بید پھر بہار آئی تیرے قربال جبیں یا مولائی (علیہ) شکر میں جمک عمیا ہے سر میرا تیرے قربال جبیں یا مولائی (علیہ)

جار جانب تھے میرے رن و الم پر کرم سے تیرے شاہ امم (علیہ ) بات برک موئی تھی بن آئی بات برک موئی تھی بن آئی تیرے قربال جیبی یا مولائی (علیہ )

اشک ہوتے ہیں آنکھ سے جاری رہے ہوتا ہے روح پر طاری یاد طیب کی جب بڑیائی یاد طیب کی جب بڑیائی ایرے قربال جبیں یا مولائی (علیہ ہے)

کوئی تجھ سا نہیں ہوا واللہ تیرے تکووں کا دیکھ کر جلوہ مائی ماہ و جہر کی ضیاء بھی شرمائی ماہ و جہر کی ضیاء بھی شرمائی (علیہ اللہ تیرے قربال حبیبی یا مولائی (علیہ اللہ تیرے قربال حبیبی یا مولائی (علیہ اللہ تیرے قربال حبیبی یا مولائی (علیہ اللہ تیرے

سیرے دربار نور ش آقا (علیہ) لاد کر سر یہ بھار عصیاں کا آگیا بھر یہ تیرا شیدائی سیرے قرباں جبی یا مولائی (علیہ)

وے دو سوز جگر مجھے دلبر (علیہ کے اور علیہ کے اور علیہ کا ہوں میں تمنائی تیرے غم کا ہوں میں تمنائی تیرے قربال جبیبی یا مولائی (علیہ کے)

بہ عبید رضا کا بیہ ارماں سرکار عبید اس کی نظے جال اور بھی سرکار (عبید) ہو تماشائی سرکار (عبید) ہو تماشائی سرکار (عبید) یا مولائی (عبید)

کاش! صرت بید دل کی پوری ہو کھو کہ کہیں لوگ عبید نے ویکھو بہر مدن بقیع میں جا بائی بہر مدن بقیع میں جا بائی شیرے قربال جبیبی یا مولائی (علیہ ا

# مُصندی مُصندی ہوا مدینے کی

مُعَنْدُی مُعَنْدُی ہوا مدینے کی مہلی مہلی فضا مدینے کی

آرزو ہے خدا (عزوجل) مریخ کی مجھ کو گلیاں دکھا مدیخ کی

چفاؤں تو ہر جگہ کی شندی ب دھوب بھی دلرہا مدینے کی

پیواں تو پیول خار مجمی دل مجمی پتاں دارہا مدینے کی

ورہ ورانی! مور قضا مدینے کی!

غمزدہ آنکہ کھول کے دیکھو مجھا گئا ہے گھٹا مدینے ک

کیوں ہو مایوں اے مریضو تم لے لو خاک شفا مدینے کی

بھائی طالب بھیج ہوں میں مجھ کو دے دو دعا مدینے کی

رات دن بہتمہارے (علیہ کے) دیوانے مائلتے ہیں دعا مدینے کی

جا کے عطار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی

آه عطار بن گیا انسال فاک کیوں نہ بنا مدینے کی

جس در سے غلامول کے حالات بدالتے ہیں

جس در سے غلاموں کے حالات برلتے ہیں آؤاک آتا علیہ کے دربار میں جلتے ہیں

یہ اپنا عقیدہ ہے جائیں گے وہ جنت میں سرکار اللہ کے سررت کے ساتے میں جود صلتے ہیں

للہ بلا کیجے دکھ درد کے ماروں کو طیبہ کی زیارہت کو ارمان مجلتے ہیں۔

ہوتا ہے کرم جن پر سلطانِ مدینہ علیہ کا طوفان کی موجوں سے بے خوف نکلتے ہیں

تو ادنیٰ گدا بن جا سرکار کی چوکھٹ کا سب شاہ و گدا جن کی خیرات بیہ ملتے ہیں

کہنا ہوں معین اس دم میں نعب شر والا جذبات مرے جس دم اشعار میں وصلتے ہیں

چل چل چل مدينے جلدي چل

۔ چل چل چل علی علی ہے۔ دیوانوں کے دل کی صدا

ہر وقت یمی ہر بل چل چل چل مدینے جلدی چل

ہائے خلد ہریں سے پیاری ان کی تطیوں یہ میں داری

نور کی بارش ہر دم ہر سو رحمت ہے ہر بل چل چل چل مدینے جلدی چل

یا کیں گے ہر ایک قدم پر نیکی بی نیکی دیوانے

ان کے در پہ حاضر ہونے آ آ کی چلیں پیدل چل چل چل کے مدی جل

کیما ہی بیار ہو کوئی جا کے جگائے قسمت سوئی

پاتا ہے ہو جھ کوشفا تو تو خاک مدینہ ال چل چل چل مدینے جلدی چل

کندن پیرس امریکه کی دل سے نکال تمنا بعائی

دل میں بسا تو بیارا مدینہ ابنی سوچ بدل چل چل چل مدینے جلدی چل

میرال، خواجه، داتا، باہو بھیل ہے ہر سو ان کی خوشبو

دل سے بکارے گا جو ان کو ہوں ہوں سے مسائل حل مل موں کے مسائل حل چل چل چل چل کی چل کا جلدی چل

طیبہ کے دن رات منور چوموں آنکھول سے میں سرور

آپ کے در پہ جال نکلے آج نہیں تو کل چل چل چل مدینے جلدی چل پہر چل کی مدینے جلدی چل

جھ كودكھادوجلوہ آ قاعليك مدينے والے

مجھ کو دکھا دو طوہ آ قاعلیہ مدینے والے میں ہوں تمہارا شیدا آ قاعلیہ مدینے والے

فرنت كاغم منا دو ردفه به اب بلالو بالنو المنافقة مريخ واليا

میری بیر التجا ہے جب وقت ہو نزع کا ہو آپ کا سہارا آقا علی مسینے والے

طوفان معصیت کو آئے لگا پینہ عاصی نے جب بکارا آ قاعلیہ مدینے والے

کشتی میری بعنور میں سرکار علیہ آ گئی ہے دے دو جھے سہارا آ قاعلیہ مدیث والے

حق کی متم وہ جنت یائے گا حشر کے دن جو ہے تنہارا شیدا آتا علی کے مدینے والے

# يا ني الله بس مدين كاغم حاب

یا نبی علیت بس مدینے کا غم جاہیے اور مجھ نہ خدا (عزوجل) کی قتم جاہیے

ميرا سيد ديد بنا وتيني عاك قلب و عكر چثم نم عابي

بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں قکر الی عبر محترم (علیائی) جاہیے

بس ر بر مالی فرا می مردم میں روتا رمول ایسا غم تاجدار حرم (علیقی) جاہیے

تاج شابی نه دو، بادشابی نه دو بس تهباری نگاهِ کرم جاسی

مرسے جینے کا سامان ہے کس کی تیرا لطف و کرم دم بدم جاہیے

آتش شوق ہر دم بھڑکتی رہے مجھ کو غم یا نبی علیقہ تیراغم جاہیے

جاں بلب کے سربانے علے آئے والے والے علیہ علیہ علیہ ویدار شاہ حرم علیہ ویدار

تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت اے شہنشاہ عرب و عجم علیستہ جاہیے

دے دو آقا (عَلَيْكَ ) اِبْقَيْعِ مبارک مجھے معرفت کی تمہارے کرم سے مجھے

سارے دیوانے آقا (علیہ) مریخ چلیں اون طبید کا شاہ امم (علیہ) جاہیے

تیرا سرکار(علیه ) مول گرچه بدکارمول تیری رحمت مجھے ہر قدم جاہیے

چیوژی عادات بد بھائیو! موت کا کچھ خیال آپ کو کم از کم جاہیے

جو بھی عطار کا پڑھ لے آقا (علیہ ایکا کام وہ تزب اٹھے الیا قلم جاہیے

گر وہ فرمائیں عطار کیا جاہیے؟ میں کہوں گا ''مدینے کا غم '' جاہیے بیر مدینہ ہے بیماں آہستہ چل زائر کوئے جناں آہستہ چل دیکھ آیا ہے بیماں آہستہ چل

جیے کی چاہے جہاں میں گھوم پھر بیر بدینہ ہے بہاں آہتہ چل

نقش پائے سرور کونین کی ہر طرف ہے کہکشاں آہتہ چل

حاضری ہیں ہیں مسلسلک سور ہا۔ قدسیوں کے درمیاں آہتہ ہیں

بارگاءِ ناز میں آستہ بول ہو نہ سب مجھ رائیگاں آستہ بیل

در پیر آیا جول بردی مدت کے بعد اے میری عمر روال آستہ چل

جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ بیل نازش مہریاں آستہ جل

# میری الفت مریخ سے یونی نہیں

میری الفت مریخ سے یونمی نہیں میرے آ قاعلیہ کا روضہ مدینے میں ہے

میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں ا میرا تو دین و ونیا مدنینے میں ہے

سرور دو جہال سے دعا ہے میری مو نصیب چیٹم تر التجا ہے میری

اُن کی فیرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدنینے میں ہے

پر جھے موت سے کوئی خطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی برداہ نہیں

کاش سرکار علی اک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے

عرش اعظم سے اولی بردی شان ہے روضہ مصطفیٰ علیہ جس کی بیجان ہے

جس کا ہم پلہ کوئی مخلہ نہیں ایک ایا مخلہ مدینے میں ہے

جنب نظر سوئے طبیہ روانہ ہوئی ماتھ دان بھی سمیا ساتھ جاں بھی سمی

# سیناز بیانداز مارے بیں موتے

بی ناز سے انداز ہمارے تہیں ہوتے جمولی میں اگر مکڑے تہمارے نہیں ہوتے

جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روش مجھی قسمت کے تاریب نہیں روتے

والمان جفاعت من من ون رمين منالله مر منالله مر ورعفت و در البعضة ، برم الورت

ملی نہ آگر بھیک حضور علیہ آپ کے در سے اس مقائھ سے منکوں کے گزارے نہیں ہوتے

ب دام بی بک جائے بازار نی علیہ میں اس شان کے سودے میں خمارے نہیں ہوتے

یہ ناز بیہ اعداز ہمایات نہیں ہوتے حجولی میں اگر کھڑے تمہارے نہیں ہوتے

یہ نسبت سرکار علیہ کا اعجاز ہے ورنہ طوقال سے نمودار کنارے نہیں ہوتے

خالد ہے تقدق ہے فظ نعت کا ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے میں ہوتے

اے مدینے کے تاجدار علیہ ملام

اے مریخ کے تاجدار سلام اے غریوں کے نمگسار سلام

تیری اک اک ادا پہ اے بیارے سو دنیا و دیں فدا ہزار سلام

رب سلم کے کہنے والے پر جان سلام حان ماتھ ہو نار سلام

میرے بیارے پرمیرے آ قاعلیہ پر میری جانب سے لاکھ بار سلام

میری بگڑی بنانے والے یہ بھیج اے میرے پروردگار سلام

اس پناهِ گنامگارال بر بو سلام اور کروژ بار سلام

ال جواب سلام کے صدیے تار سلام تاقیامت ہوں ہے شار سلام

ان کی محفل میں ساتھ کے جائیں حسرت جان ہے قراد سلام

بردہ میرا نہ قائل مشر میں ہو اے مرے تل کے راز دار ملام

وہ سلامت رہا تیامت میں پڑھ لئے جس نے دل سے جارسلام

عرض کرتا ہے ہیہ حسن تیرا تخص یہ اے ظلد کی بہار سلام

سركار عليه جيها سومنا آيا اے نه آنا اے

سرکار علیہ جیا سوہنا آیا اے نہ آٹا اے نہ رب نے بنانا اے نہ رب نے بنانا اے

جی کردا اے مرجاداں جس دن دا اے سنیا اے وچ قبر دے آتا علیت نے دیدار کرانا اے

ویکھو جی ہراک شے تے پاتور برس دا اے الکہ اسے مرکار علیہ نے آنا اے

انگی توں اٹھاندے ہیں نالے چن توں ہلا تدے نے سوں رب دی اے چن فلکی آتا دا کھڈوتا اے

کوئی مرادالے مرجادے کوئی مردا اے مرجادے سنیاں سنے تے سنے وج کے میلاد منانا اے

بن جانی اے کل تیری ویکھیں حشر دے دن بارا سنیال تول جدول آ قاعلیہ او تفاقل الله الله الله

سادا جا ہے سرکار علیہ

مہارا جاہیے مرکار علیہ نندگی کے لئے توب رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لئے

منور علی انظام ہو جائے منام ہو جائے ملام کے لئے حاضر غلام ہوجائے

نصیب والول میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے

میں شاد شاد مرول کا اگر دم آخر زباں یہ جاری محمد علیہ کا نام ہو جائے

وہ برم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے

ادمر بھی اک نگاہ لطف عام ہو جائے کہ عاشتوں میں حارا بھی نام ہو جائے

ترے غلام کی شوکت جو دیکھ لے محمود ابھی ایاز کی صورت غلام ہو جائے

میں قائل آپ کے روضے کا ہوں وہ قائل طور کلیم سے نہ کسی دن کلام ہو جائے

مدسینے جاؤل دوبارہ کھر آؤل کھر جاؤل منام عمر اس میں منام ہو جائے

بلاؤ جلد مدینے میں ہے امیر کو نوف کہیں نہ تمر دو روزہ تمام ہو جائے

تمهاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم بیر دم بیر دم بیری ہوتی ممام ہو جائے

میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کے آتا عیست امام ہو جاکیں

پیا رضا و ضیا نے پیا جو مرشد نے عطا مجھے بھی شہا الیا جام ہو جائے

# الی (عزوجل) مدد کرمدد کی گھڑی ہے

میرے آن پہ خفات کی حادر بزک ۔ خوست سناہوں کی جمائی ہوگ ہ

یمی بات ہم نے بروں سے تی ہے در اور کیا دندگی ہے در ہو کیا دندگی ہے

اے ایرکم آ برس جا برس جا جا ہے۔ ایک عصیاں کی جھے میں گی ہے

نہیں باس حسن عمل میرے مولی نظر میری تیرے کرم پر ملی ہے

عبیر رضا نیکول سے ہے خالی گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے

# آیا ہے بلاوا محصدربارنی علیہ سے

بنام سیاء رون سے گلزار بی علاق سے آیا ہے بلاوا تھے دربار بی علاقہ سے

ہر آہ کی عرش پہ سے آہ کی قسمت ہر اشک کی قیمت ہر اشک کی قیمت ہر اشک کی قیمت تخد ہے ہر اشک کی قیمت تخد ہے ملا ہے جھے سرکار نبی علیات ہے آیا ہے بلاوا جھے دربار نبی علیات ہے ہیاوا جھے دربار نبی علیات ہے ہیاوا جھے دربار نبی علیات ہے

شکر خدا کہ آئ گھڑی اس سفر کی ہے۔ جس پہ نار جان فلاح و ظفر ہے۔ آیا ہے بلاوا جھے دربار نبی علیات ہے سالیات ہے بلاوا جھے دربار نبی علیات ہے بینام صباء لائی ہے گزار نبی علیات ہے۔

گری ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکرے یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے تاشکرے یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے ہم کو اینے سائے میں آرام بی سے لائے حلے بہائے والوں کو بیر راہ ڈر کی ہے حلے بہائے والوں کو بیر راہ ڈر کی ہے

بیغام صباء لائی ہے گزار نی علیات ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نی علیات سے

ماہ مدینہ ابنی تجلی عطا کرے یہ وہمتنی جاندنی تو بہر در بہر کی ہے بیغام صباء لاکی ہے گلزار نبی علی ہے اوا مجھے دربار نبی علیہ سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیہ سے

اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے بیٹائے ہے پیغام صباء لائی ہے گزار نبی علیات ہے آیا ہے باوا مجھے دربار نبی علیات سے آیا ہے باوا مجھے دربار نبی علیات سے

کعبے کا نام کک نہ لیا طیبہ ہی کہا یہ بیات الدحر ہے اور جہا تھا ہم کے جس نے اور نیٹ لدحر ہے المجازار نی میالید ہے میں ان ہے گزار نی میالید ہے میں اوا مجمد دربار نبی علیلیہ سے میاوا مجمد دربار نبی علیلیہ سے

ان ہو درود جن کو ہجر کریں سلام ان ہر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے ان ہر درود جن کو کس ہے کہاں کے ان ہر سلام جن کو خبر سے خبر کی ہے

جن و بشر سلام کو حاضر بین السلام ری بارگاه مالک جن و بشر کی ہے بین السلام کی مثلاث ہے بین میں مثلاث ہے بینام صباء لائی ہے گلزار نبی علیہ ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیہ ہے

شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے سنگ و خاصر ہیں السلام سنگ و خاصر ہیں السلام تشکیک انہی کے نام تو ہر بحر و برکی ہے شملیک انہی کے نام تو ہر بحر و برکی ہے

خشہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام مرہم بیبی کی خاک تو خشہ جگر کی ہے سب حکک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام سب حکک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام میہ جلوہ محاہ مالک ہر ختک و تر کی ہے

سب کروفر سلام کو حاضر ہیں السلام نوبی بہیں تو خاک ہے ہر کروفر کی ہے اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام السلام کو حاضر ہیں السلام ہیں سرمایہ سب اہل نظر کی ہے ہیں مرمایہ سب اہل نظر کی ہے پیغام صباء لائی ہے گلزار نبی علیہ ہے ہیں میابیہ سے ہلاوا مجھے دربار نبی علیہ سے ہلاوا مجھے دربار نبی علیہ سے

بھائی نہیں ہدم بھے جنت کی جوانی سنتا نہیں زاہر سے بین حوروں کی کہائی الفت ہے جھے سامیہ دیوار نبی علیقہ سے پیغام صباء لائی ہے گزار نبی علیقہ سے آیا ہے الوا مجھے دربار نبی علیقہ سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیقہ سے

ر پیاری بیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سرداس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید مجات و ظفر کی ہے

جن جن مراووں کے لئے احباب نے کہا پیش خبر کیا جھے حاجت خبر کی ہے آ کھے ساوے خبل کے بولوں میں اے منا مشاق طبع لذت سوز جگہ ہی ہے مشاق طبع لذت سوز جگہ ہی ہے آیا ہے بلاوا جھے دربار نی علیت ہے بنام صباء اللی ہے گزار نی علیت ہے بنام صباء اللی ہے گزار نی علیت ہے

بھینی میں شندک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کھیتی ہوئی نظر میں ادا اس سحر کی ہے جھیتی ہوئی نظر میں ادا اس سحر کی ہے چیتی ہوئی جگر میں میدا س سجر کی ہے چیتی ہوئی جگر میں میدا س سجر کی ہے

ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری مری کشت الل ہدی ہے بید بارش کدھر کی ہے بید بارش کدھر کی ہے بیغام صباء لائی ہے گلزار نبی علیہ ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیہ سے

ہم جانیں اور قدم سے لیٹ کر حرم کے سونیا خدا کو تھھ کو بیہ عظمت سنر کی ہے ہم گرد کھیے چھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم کرد کھیے چھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم کرد کھیے ہی ہے ارادت کدھر کی ہے ہم کر تاریب سے ارادت کدھر کی ہے

بیغام صباء لائی ہے گزار نی علیات سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نی علیات ہے

کالک جبیں کی سجدہ در سے جھڑا دکے بھے کو بھی لے چلو ریہ تمنا جمر کی ہے دوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آئھ سے جھالے برس رہ بیں میدست کدھرکی ہے جالے برس رہ بی مقالیت سے بیار یہ حسرت کدھرکی ہے بیان ہے گزار نبی عقالیت سے بیاوا جھے دربار نبی عقالیت سے بااوا جھے دربار نبی عقالیت سے بااوا جھے دربار نبی عقالیت سے

برس کے جانے والوں سے وہر کو ان جار ابر کرم سے مرش سے سیااب زر کن ہے آ نوش شوق کھولے ہے جن کے لئے عظیم و کے جن کے دیکھتے نہیں سے دھن کرھر کی ہے وہ چرک دیکھتے نہیں سے دھن کرھر کی ہے اللہ الی ہے گزار می علیات سے الاق ہے وربار می علیات سے الاوا مجھے دربار می علیات سے الاوا مجھے دربار می علیات سے

ہاں ہاں رو مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او باکل رکھنے والے بیاجا چیٹم و مرک ہے والے بیاجا ہے واردل قدم نے جان نو واردل قدم نید کہ ہر وم ہے جان نو مید راو جانفزا مرے مولی کے در کی ہے

ہر آہ گئی عرش پہ بیہ آہ کی قسمت ہر اشک پہ اک خلد ہے ہر اشک کی قبت تخفہ بیہ ملا ہے جھے سرکار نبی علی سے آیا ہے بلاہ جھے دربار نبی علیہ سے

گھڑیاں گئی ہیں برسوں بیہ شب گھڑی بھری مرکر کے بھر بیاس مرے سینے سے سرک ہے بیغام صاء لائی ہے گزار نبی علیہ سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیہ سے

اللہ اکبر اپنے قدم اور بیہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے معراج کا ساں ہے کہاں پنچے زائرو معراج کا ساں ہے کہاں پنچے زائرو کری ہے اونجی کری اس پاک در کی ہے سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں حجرمث کے بین تارے جمال قرک ہے

محبوب رب عرش ہے اس سبر قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عرف کی ہے پہلو میں صاء لائی ہے گزار نی علی سے پیغام صاء لائی ہے گزار نی علی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نی علی ہے اللہ ہے بالوا مجھے دربار نی علی ہے

چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود بدلے ہیں بہرے بدلی میں بارش درود کی ہے سنز ہزار صبح ہیں سنز ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں بہر کی ہے

جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے نزیا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب نزیا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب ہے کہا کہاں نصیب کے کھر آنا کہاں نصیب کے کھر آنا کہاں نصیب

اے وائے بیکی جمنا کہ اب امید دان کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے مید سب کو سحر کی ہے مید بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ برحمت عام تر کی ہے

کیول تاجدارہ خواب میں دیکھی کھی ہے شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے طیبہ میں مرکے ٹھنڈے طیبہ میں مرکے ٹھنڈے طیبہ میں مرکے ٹھنڈے طیبہ میں مرک سے شفاعت مگر کی ہے سیدھی سڑک بیہ شہر شفاعت مگر کی ہے

عاصی بھی ہیں چہیتے ہے طیبہ ہے زاہرہ مکہ نہیں جائے جہاں خیر و شرکی ہے کھے کہ نہیں جائے جہاں خیر او شرکی ہے کھیہ میں کھیہ ہے بیٹک انجمن آرا۔ دابان کم ساری بہار دلبنول میں دولیا کے گور کی ہے

کو بہن ہے مربت اطہر نی دہن رہن ہے رہن ہو فیرت قر کی ہے دونوں بنیں سجلی انبلی بی مگر کی ہے دونوں بنیں سجلی انبلی بی مگر جو پی کے وہ سہا گن کنور کی ہے جو پی کے پاس ہے وہ سہا گن کنور کی ہے

اتنا عجب بلندی جنت پر کس لئے دیکھا نہیں کہ بھیک بیرکس اونے گھر کی ہے عرش بریں بہ کیوں نہ ہو فردوں کا دماغ اتری ہوئی شبیمہ ترے بام و در کی ہے وہ ظلاجی میں اترے گی ایرار کی بارات وہ ظلاجی میں اترے گی ایرار کی بارات اوئی نجھادر اس مرے دوایا کے سرکی ہے اور کی ہے اوران کی بارات

بیغام صاء لائی ہے گلزار نبی علیق سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی علیقہ سے

اف بے حیایاں کہ بید منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تری خو در گزر کی ہے تجھ سے تری خو در گزر کی ہے تجھ سے چھیاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے

جاؤں کہاں بکاروں کئے کس کا منہ کوں کیا برسش اور جا بھی سکن ہے ہنر کی ہے جمر ملائیں آئیں ہیں جاد ہے گواہ بھر رد ہو کب بیرشان کریموں کے در کی ہے

سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو سفر تمیز یمی بھیک بھر کی ہے اب کہاں اب داہیں آتھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اب داہیں آتھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کننے مزے کی بھیک ترے یاک درکی ہے

اگلیں کے مائے جائیں کے مند مائی پائیں کے مراکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مند کا اللہ کا میں تھی مند کا مائی وین تھی مند کا مائی المحصر بی دانا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بی مائی مجرک ہے دوری قبول و عرض میں بی مائی مجرک ہے

جنت نہ دیں نہ دیں تری رویت ہو خیر سے
اس گل کے آگے کس کو ہوں برگ و برکی ہے
شریت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے
بیر شہد ہو تو پھر کے بردا شکر کی ہے

سکی وہ دکھے بادِ شفاعت کہ دیے ہو یہ آبرہ رضا تیرے دامانِ ترکی ہے پیغام صباء لائی ہے گلزار نبی میں ہے ہے آبا ہے باوہ جھے دربار نبی میں ہے ہے آبا ہے باوہ جھے دربار نبی میں ہے ہے ہیں میں ہے ہا۔

#### عامت رسول عليسة كي عامت رسول عليسة

کیونکر نہ میرے دل میں ہوالفت رسول طبیعیہ کی جنت میں لے کے جائے گی جاہت رسول علیات کی جاہت رسول علیات کی

پوچیں جو دین و ایمان کلیرین قبر میں اس وقت میر سالب پیمومد حت رسول علیہ کی

قبر میں سرکار الفائد آئیں تو میں قدموں میں گروں مرفر شنتے بھی اٹھا کیں تو میں ان سنے بول کیوں

اب تو بائے ناز سے میں اے فرشنو کیوں اٹھوں مرکے پہنچا ہوں یہاں سے داریا کے واسطے

تریا کے ان کے قدموں میں بھے کو گرادے شوق جس وقت ہو لحد میں زیادت رسول علیہ ک

سرکار علیہ نے بلا کے مدینہ دکھا دیا! ہوگی نصیب مجھ کو شفاعت رسول علیہ کی

یارب دکھادے آج کی شب طوہ حبیب علیہ ا اک بار تو عطا ہو زیارت رسول علیہ کی

جنت تو ان کے صدیے میں مل جائے گی مگر اے کاش ہو نصیب رفاقت رسول علیہ کی

تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول علیہ کی استھ میں میں ہوگی ساتھ حمایت رسول علیہ کی ا

# دهوم مجا دوآمد كى آكتے سركار عليات

وهوم ميا دو ميا دو دهوم ميا دو آمدكن آگئ سركار عليك بولو آگئ سركار عليك

فرشتے آن جو دھویں مجانے آئے ہیں انہیں کے آئے کی شادی رہانے آئے ہیں رہانے آئے ہیں رہانے آئے ہیں رہانے آئے ہیں رہان انہی کا تو مردہ سنانے آئے ہیں انہیں کے آئے کی خوشیاں منانے آئے ہیں دھوم مجا دو آئد کی دھوم مجا دو آئد کی آئے ہیں انہانے انہان

بھی تو سوتے ہوؤں کو جگانے آئے ہیں انہیں تو روئے ہوؤں کو ہنانے آئے ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے فرانے آئے ہیں انہیں کے قبضے میں رب کے فرانے آئے ہیں رحوم عجا دو آمر کی رحوم عجا دو آمر کی آئے سرکار علیہ لیادو آ گئے سرکار علیہ لیادو آ

سنو کے ''لا' نہ زبانِ کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں دھوم مجا دو آلم کی مرکار علی ہے اور آلم کی مرکار علی ہے بولو آ کے مرکار علی ہے اور آلم کی مرکار علی ہولو آ کے مرکار علی ہولو آ کے مرکار علی ہولو آ

# دم بدم الله (عزوجل) بهو

اللہ (عروبل) ہو دم برم اللہ (عروبل) ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ (عروبل) ہو لیے ہر گھڑی ہر قدم اللہ (عروبل) ہو زندگی کا سنر ہو ترے ذکر ہیں ایس زباں نغه گر ہو ترے ذکر ہیں دل میں روش ہوشع حرم اللہ (عروبل) ہو دل میں روش ہوشع حرم اللہ (عروبل) ہو

ہر کلی ہر شمر لبلیاتے شجر جاندنی سیمن و تمر جاندنی سیکٹاں نوری سیمن و تمر بید زمیں بید زمیں بید فلک بلکہ ہر خشک و تر کررہے ہیں شاہ سب بیم اللہ (عزوجل) ہو

عظمتوں رفعتوں کے نشال تیرے ہیں اسے خدا (عزوجل) بیز بھی آسال تیرے ہیں مرجی اسے میں مرجی تا فلک مرجی ہے اور زمیں تا فلک ورد جاری ترا از زمیں تا فلک

مل گئی ہر بلا از زمیں تا فلک جب کہا کھل گئے ﷺ وخم اللہ (عزوجل) ہو

اس کی قدرت کرن در کرن در کرن در کرن اس کی علبت چمن در چمن در چمن در پون کسی الله (عزوجل) ہو کسی الله (عزوجل) ہو

استخاره کب ، کیون اور کیسے کرنا چاہیے

استخارہ اور مشتورہ
استخارہ اور مشتورہ
مولف: صوفی محد ندیم محدی
مولف: صوفی محد ندیم محدی

روزہ مرہ زندگی سے متعلق قرآن کی آیات کی عام فہم تشریح جس کا مطالعہ آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے احکامات قرآن کی اسب بن سکتا ہے احکامات قرآن کی مولف: ڈاکٹر ابوعلی ارسلان ہدید: 200 روپے مولف: ڈاکٹر ابوعلی ارسلان ہدید: 200 روپ

وکان تمبر 13 - احمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لا بور فون: 0300-4213406 موبائل: 042-37243301 موبائل: 0300-4213406

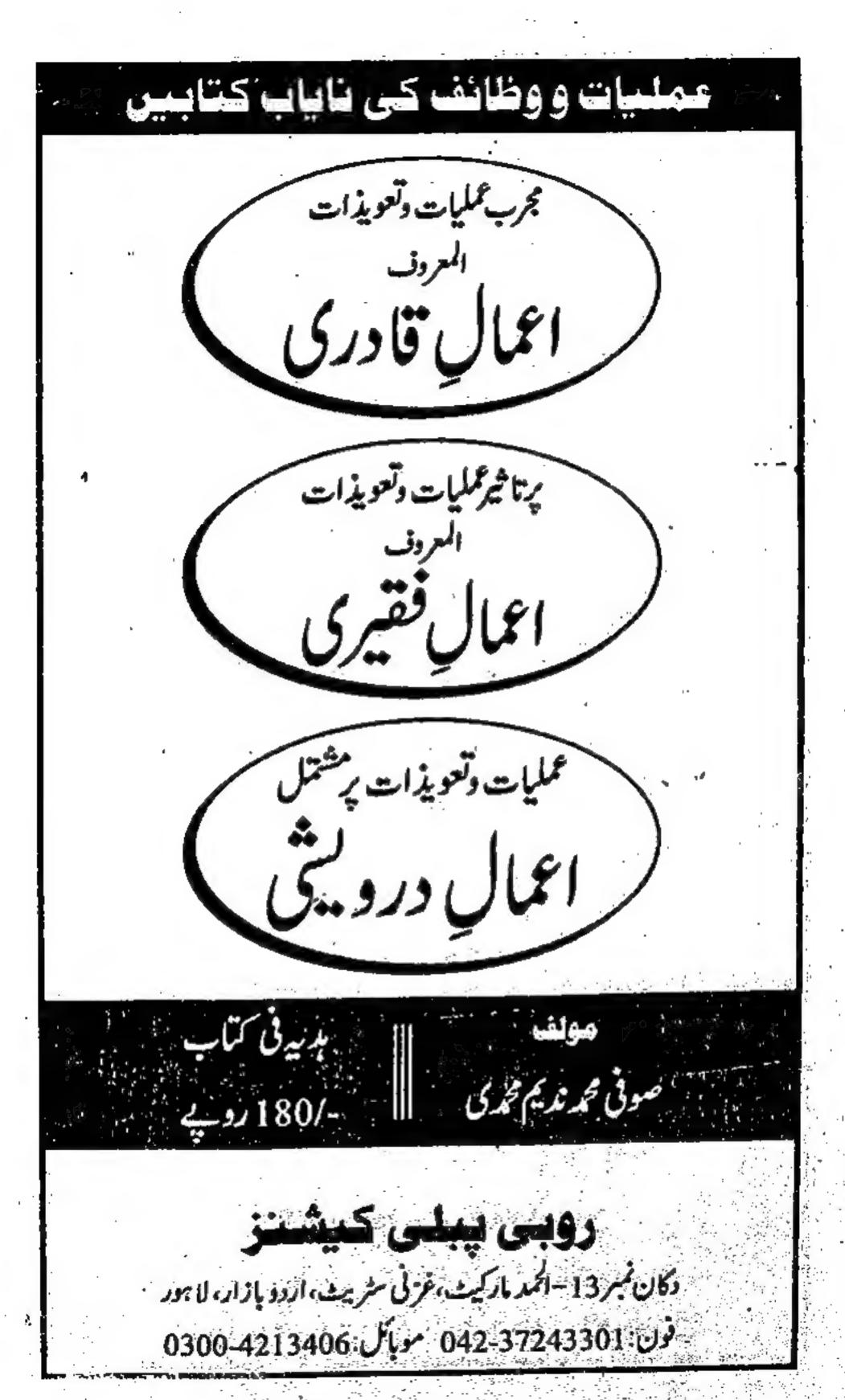

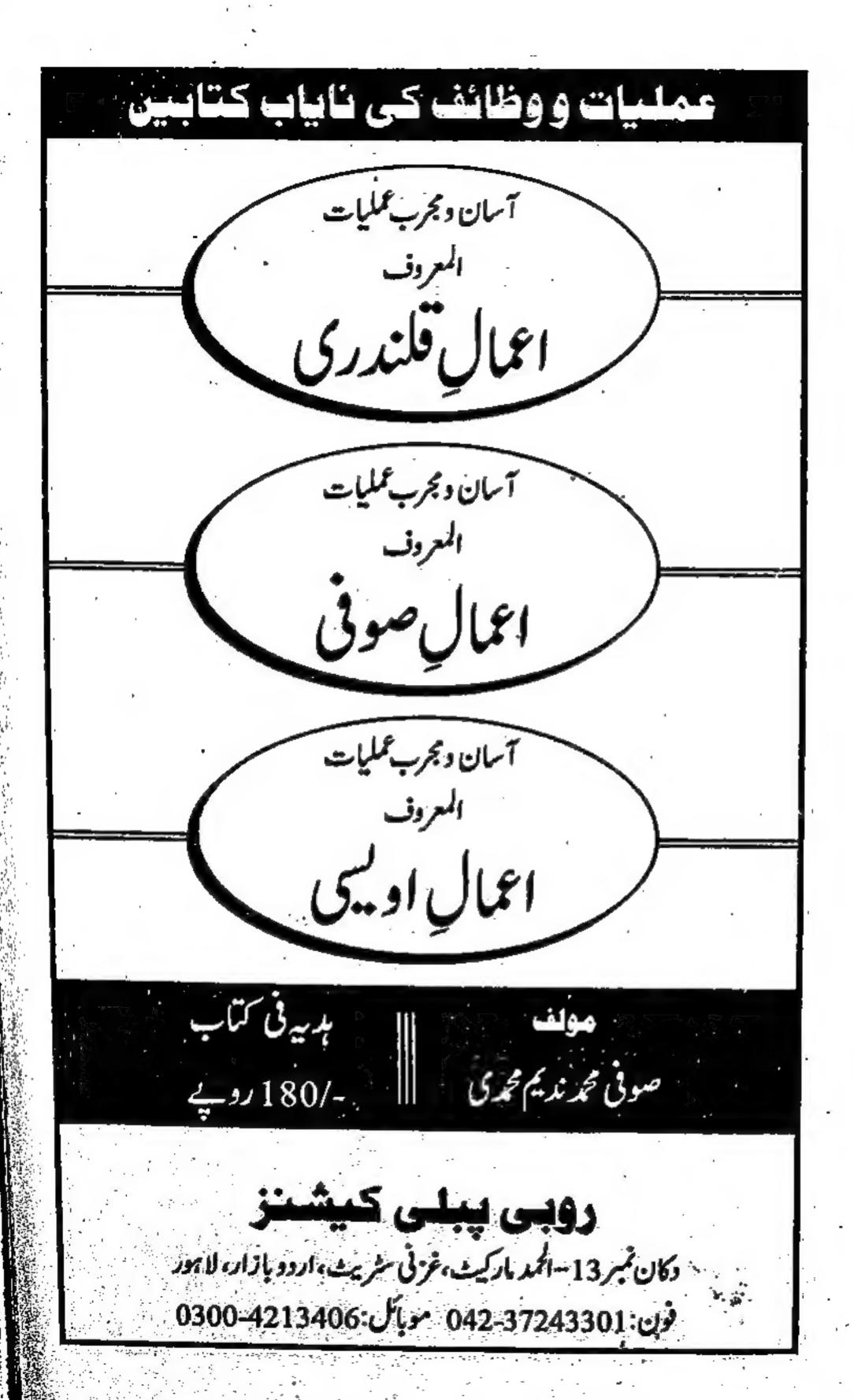



روبی پیلی کیشنز

اللي مول المعران منز 22 \_ أرود بال الله مران منز 22 \_ أرود بال الله مران منز 243301